### THE ONE MINUTE FATHER

improves every moment you spend with your child

International Best Seller







ون منط فادر

سپینسرجانسن مترجم:ریاض محمودانجم

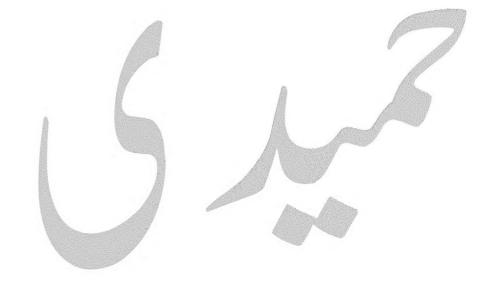

| باپوں کے نام خط                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| - <b>ن</b> لاش                               | باب1:   |
| فورى ڈانٹ ۋېٹ اورسرنش                        | باب2:   |
| فو ری ڈانٹ ڈیپٹ اورسرزنش: خلاصہ              | باب:3   |
| فورى ڈانٹ ڈیٹ اورسرزنش کا استعال             | بإب4:   |
| فورى تعريف وستائش                            | باب5:   |
| فورى تعريف وستائش: خلاصه                     | بابة:   |
| فورى اېداف                                   | باب7:   |
| فورى اېداف: خلاصه                            | باب8:   |
| ایک مختلف ( دوسرا ) باپ                      | باب9:   |
| مشوره، نفيحت، وضاحت                          | باب10:  |
| دو فورى البداف ' كيول مفيداور كارگر بين ؟    | باب:11  |
| ''فوری تعریف وستائش'' کیول مفیداور کارگردہے؟ | باب.12: |

### THE ONE MINUTE FATHER

improves every moment you spend with your child By: Spencer Johnson

ون منط فاور معنف: سپيسرجانسن مترجم: رياض محمودانجم

### جمله حقوق تجن ناشر محفوظ ہیں

آ بوتاب پرننرز، ا £2011 قيمت 200 روپ ناشر بك بهوم البور



بَكِ سِرْيِتْ 46- مِرْتَكَ رِودُ لِلهُ وَنِ بِاَلْتَانَ <u>فُون: 042-37231518-37245072 042-37231518-37245072</u> bookhome 1@hotmail.com - bookhome 1@yahoo.com www.bookhomepublishers.com

### بابول کے نام خط

آپ کواپنے تجربے کے ذریعے یقینی طور پر علم ہے کہ ایک اچھاباپ بننے کے لیے ایک منٹ سے کہیں زیادہ وفت صرف ہوتا ہے۔

بہرحال، ایسے دیگر طریقے بھی موجود ہیں جن کے فوری استعال (ایک منٹ کے اندر) کے ذریعے آپ کے بچول کو بیآ گئی حاصل ہو جائے گی کہ وہ اپنے آپ کے لیے خودی پندیدگی مس طرح پیدا کریں، اور پھر اپنے ساتھ مس طرح کا روبیا اور طرزعمل اختیار کریں۔

سیر اکیب اس قدر سادہ اور آسان ہیں کہ آپ مشکل ہی ہے یہ یقین کر سکیں گئے کہ بیتو نہایت مفید اور کارگر ہیں۔

بہر حال جمکن ہے کہ آپ بیچا ہے ہوں کہ جس طرح دوسرے کا میاب والدین اپنا مقصد حاصل کریں ، لیکن اپنا مقصد حاصل کریں ، لیکن میرامشورہ ہے کہ آپ اس کتاب میں بیان کر دہ تراکیب کوایک ماہ کے لیے اپنے گھر میں آزمائیں۔

پھراپے آپ کا جائزہ لیں، یہ بھی دیکھیں کہ آپ کے بچوں کارویہ اور طرزعمل کیسے اصلاح پذیر ہوتا ہے۔ پھر بچوں سے استفسار کریں کہ وہ اب خود کوکس قدر اچھا اور بہتر

| '' فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش'' کیوں مفیداور کارگرہے؟90 | باب:13 |
|------------------------------------------------------|--------|
| کامیاب باپ                                           | باب14: |
| ''ناِ" کامیاب باپ                                    | باب.15 |
| آ پاورآ پ کے بچول کے لیے تھنہ                        | باب16: |
| دوسرول کے لیے تخفہ                                   | باب:17 |

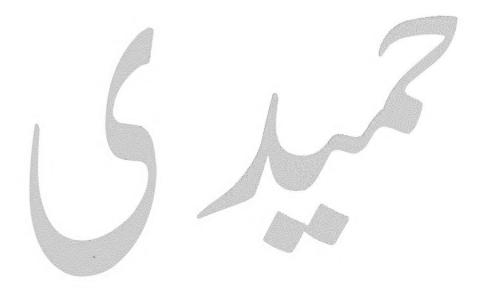

محسوس کردہے ہیں۔

میں اور دیگر عملی بایوں نے جس طرح محسوں اور معلوم کیا ہے، بچوں اور بابوں کے نکتہ نظر کے لحاظے، بیاحساس اور معلومات نہایت ہی مفید ومور اور کارگرہے۔

سپينسر جانسن

مجھے قوی یفین ہے کہ آپ می محسول کریں گے کہ اپنے بچول کے بارے میں،

ايمۇي

ایک دن ایک کامیاب شخص نے بید یکھا کہ وہ گم ہوچکا ہے اور اس کی بیرحالت مجھدریا تک ایسی ہی رہی۔وہ فورا ہی اس سوال کے جواب، یعنی اینے آب ہے پیش آنے والے اس مسئلے کے فوری حل کی تلاش میں مصروف ہوگیا ، کیونکہ اس قسم کا مسئلہ پہلے مجھی اس كساته بيثن بين آياتهار

اس صورت حال کا آغاز اس کی بیوی کی اچانک وفات کے بعد ہوا۔ اب وہ اینے یانچ بچوں کے ساتھ تنہارہ گیا تھا۔

وہ اور اس کی بیوی نے اینے بچوں کی پیار، محبت، اور نظم وضبط کے ساتھ پرورش کرنے کی کوشش کی کیونکہ انہیں علم تھا کہ بچوں کی پرورش اسی طرح کی جاسکتی ہے۔ بنیا دی طور پر انہوں نے بیسب کچھاس لیے کیا کیونکہ انہوں نے اینے والدین کو بھی اس طرح

بهرحال،اس شخص کواندازه نهیس تھا کہ رات دن بچوں کی پرورش کس قدر مشکل ہاوراس کی بیوی نے ریذ مدداری کیے نبھائی۔

اب اے احساس ہونے لگا تھا کہ وہ اسے کیا بتانے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔اور اب باپ اینے بچوں کے ساتھ جس قدر زیادہ سے زیادہ وقت صرف کرتا، اسے محسوں ہوتا

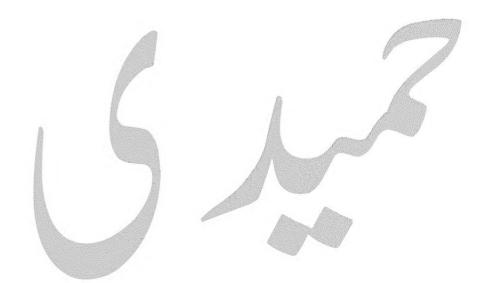

مسائل بیدا ہونے لگے ہیں ..... بیدہ مسائل تھے جن کے متعلق وہ پڑھتار ہتا تھا،اور بلاشبہ، بیمسائل دیگر گھرانوں میں بھی موجود تھے۔

پہلی دفعہ، ٹیلی ویژن پرنشراوراخبارات میں شائع ہونے والی خبروں کے باعث دہ پر بیثان ہونے گا۔وہ ان واقعات کے متعلق سو چنانہیں چاہتا تھا جود نیامیں ہرطرف رونما ہور ہے تھے:منشیات کے استعال میں اضافہ، غنڈہ گردی، بدتمیزی، نوجوان میں جرائم ،حتی کے متشدد جرائم اورخود کشیال، ریسب کچھ بہت ہی اذیت ناک اور پر بیثان کن تھا۔

اس نے اپ ذہن سے بیسب کچھ بھلادینا چاہالیکن اس نے دیکھا کہ اس کے اپنے نے بھی اور اکثر اپنے نے بھی اور اکثر اپنے نے بھی اور اکثر بہت تا خیر سے گھر واپس آتے ہیں۔

اس نے ایک لمحے کے لیے خود کو یہ سمجھانے کی کوشش کی دنیا میں ہر جگہ تمام گھرانے اس متم کی پریشانی میں مبتلا ہیں ۔۔۔۔۔لیکن پھر،اس کا دل اپنے بچوں کے لیے بھر آیا۔اس مخفس کواپنے بچوں سے بہت محبت تھی،اس نے اپنے بچوں کے لیے بچھ کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

ليكن اسے كيا كرنا جاہے ....اب اس كا ابتدائى قدم كيا موتا؟

میخص ایک زمانے میں اپنے بچوں سے غافل تھا، لیکن اب وہ انہیں نئے انداز کے ساتھ دیکھ رہاتھا۔ پھرا سے محسوس ہوگیا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے؟

پھروہ فیصلہ کن انداز میں سوچنے لگا:''میرے بچوں کواب نظم وضبط کی ضرورت

کہ وہ اپنے بچوں سے کس قدر غافل تھا۔ اسے یاد آیا کہ اس کی بیوی اکثر اسے کہا کرتی تھی کہ وہ بہت پریثان اور مایوس ہے کیونکہ بچوں کے ساتھ معاملات بگڑتے ہی جارہے ہیں۔ لیکن اس نے بھی ہی اس مسئلے کا ادارک کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اب اس محض کوا حساس ہوا کہ اس کا کام کس قدرمشکل اور پریثان کن ہے۔

اباسے کمل طور پرادراک ہو چکاتھا کہ اس کا کام کس قدر مشکل اور پریشان کن ہے۔اب اسے کمل طور پرادراک ہو چکاتھا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اوراس کی بیوی، دونوں مل کربچوں کی پرورش کرتے۔

پھراک مخص اپنے بچوں کے رویوں کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اپنی مال کی نسبت ان کارویہ بہت ہی جارحانہ اور عجیب تھا۔

اس امر پر بھی وہ بہت جیران ہوا کہ اس کی بیوی، اکثر، اے، اپنے بچوں کی طرف سے بدتیزی سے محفوظ کوشش کرتی تھی، یا پھر بچے ہی تھے جواس سے محفوظ رہنے کی کوشش کرتے تھے؟

جول جول اس نے اپنا جائزہ لینا شروع کیا، اسے احساس ہوتا گیا کہ اس کے باوجود وہ بیج کس قدر سرکش، اور نافر ما نبر دار متھ۔ اس کی اور ان کی ماں کی کوششوں کے باوجود وہ کس قدر بدتہذیب اورا کھڑتھے ۔۔۔۔۔اس کی آئکھول میں جو پچھنظر آیا، اس سے طاہر ہوا کہ وہ خود بھی شدید البحمن اور یربیثانی کاشکار تھے؟

اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دیگر مردوں کے مانند، زندگی میں اپنی مصروفیات کے باعث، اُس نے اپنی خاندانی زندگی کا آغاز بہت تاخیر سے کیا تھا۔ مگر کیاوہ نوجوان نسل سے اس قدرلا تعلق تھا؟

کیاسب بچایسے بی تھے؟ کیسے اور کب اس کے یہ بچے گمراہ ہوئے؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ باپ کواحساس ہونے لگا کہ اس کے گھر میں سنجیدہ

ون منت فادر

0

باب:2

## فورى ڈانٹ ڈیپٹ اورسرزنش

ال شخص نے اپنا تعارف اس ڈاکٹر سے کروایا جس نے اس کے لیے ایک بیالی میں کانی ڈالی تھی۔ پھر بھی نہیں آرہی کہ میں کانی ڈالی تھی۔ پھر اس شخص نے اپنے مسئلے کی وضاحت کی:'' مجھے پھر بھر بھر آرہی کہ نہتو میں اپنی زندگ کے پھر پہلومیرے بس میں بیت میں ہیں۔''

یہ ڈاکٹر، خاندانی امور کے متعلق حل بتانے کے شمن میں خاص مہارت کا حامل تھا، کہنے لگا:'' مجھے تمہارے احساسات کا بخو بی علم ہے۔''

پھراس نے نہایت ہی آ ہمتگی ہے بوجھا:"آ پ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ آپ نے ہی لازی طور پرایئے گھرانے کی دیکھ بھال اور گلہداشت کرنا ہے؟"

ال فض نے خاموش کے ساتھ یہ بات من ،اس نے اس سے قبل ایسا مجھی نہیں سوچا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اپنے خاندان کی دیکھ بھال اور نگہداشت اس کی ذمہ داری ہے۔ جب اس نے ڈاکٹر کی بات پرخصوصاً ،اپنے حوالے سے غور کیا ، ..... تواسے پچھ بچھ نہم اور سمجھ حاصل ہونے لگی۔

ڈ اکٹر نے سوال کیا: ''آ ب کے لیے ان دونوں امور میں سے کیا آ سان ہے کہ آ ب اپنے زندگیوں کی ایک زندگیوں کی آ ب اپنے زندگیوں کی

لہٰذااس نے اپنے بچوں پر مزید ختی شروع کر دی .....اتی بختی کہ بعض اوقات وہ خود بھی تھک جاتا .....اس کا نتیجہ یہ برآ مد ہوا کہ اس کے بچوں کارویہ عارضی طور پر بہتر ہوگیا لیکن اندرونی طور پر ان کا رویہ اور طرزعمل درست نہ ہوا تھا، وہ باپ کے سامنے بظاہر باادب اور فر ما نبر دار نظر آتے لیکن باطنی طور پر ان کارویہ بالکل برعکس تھا۔

اب اس شخفن کو گھر کی کشیدہ فضا اور ماحول کا اور اک ہونے لگا تھا۔ اب وہ بھی اس صورت خال سے مایوس اور پریشان نظر آر ہا تھا۔ ایسا معلوم ہور ہا تھا کہ اگر اس نے مزید ختی کی تو صورت حال مزید بگڑ جائے گی۔

اب اے معلوم ہو چکا تھا کہ اب اس کے پاس بچوں کی اصلاح کی کوئی تدبیر باقی نہیں رہ گئ ہے۔ ان بچوں کے باپ نے دیگر شعبہ ہائے زندگی میں بھی اس سم کی صورت حال کا سامنا کیا تھا اور ہمیشہ وہ اپنے مسائل کا حل تلاش کرنے میں کا میاب رہا تھا۔ لہذا اب کی باراس نے وہی تدبیر آز مائی ، جواس سے پہلے کارگر ثابت ہو چکی تھی۔ اب اسے کسی ایسے خص کی تلاش تھی جوسب پچھ جانتا ہو!

ڈاکٹرنے کہا:''آپ کی خواہش ہے کہ آپ کے بچے اچھے ہوجا کیں ، آپ کی یہ بات بہت قابل تعریف ہے لیکن کیا آپ چاہتے ہیں کہ بہت مختصر وقت میں آپ کو بہت اچھے نتائج حاصل ہوجا کیں؟''

یخص ہنسااور کہنے لگا:'' بیتو بہت اچھاہے، میں بیسب کچھ کس قدر جلد سیکھ سکتا ہوں؟''

ڈاکٹر نے جواب دیا: 'دنظم وضبط کے متعلق طرائق آپ بہت جلد سیکھ سکتے ہیں حالانکہ، انہیں اچھی طرح سیکھنے کے بعد بھی انہیں استعال کرنے کے لیے چند ہفتے درکار ہوں گے۔ درحقیقت، جب آپ نظم وضبط کا پیطریقہ پہلی دفعہ استعال کیا، تواس کا انداز کچھاورتھا، لہذا، ممکن ہے کہ آپ کو بیمحسوس نہ ہوتا ہو کہ آپ استعال کر رہے ہیں۔''

بچوں کے باپ نے تبھرہ کیا:''عین اسی طرح، جب میں نے پہلی دفعہ گولف کی گیند کو بہتر طور پرضرب لگانا سیکھا۔لیکن تھوڑی ہی دیر بعد بیمل مجھے زیادہ قدرتی محسوس ہونے لگا،ادر مجھے بہت خوشی تھی کہ میں نے اپناانداز تبدیل کرلیا۔''

ڈاکٹر کہنے گا: ''اگر آپ یہ سب پھی بھے گئے ہیں،اورنظم وضبط کے حوالے سے اپنا طریقہ بدلنے کے لیے خوش خبری ہے کہ آپ نظم وضبط کا ایک ایسا طریقہ بیچ سکتے ہیں جس کے ذریعے بچوں کو یہ معلوم ہوجائے کہ وہ خود کے ساتھ بہتر رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں اور اپنی دیکھ بھال ونگہداشت کس طرح کر سکتے ہیں اور اپنی دیکھ بھال ونگہداشت کس طرح کر سکتے ہیں اور اس طریقے کا سب سے بہترین حصہ یہ ہے کہ آپ کے بچے آپ کی بھی عزت کریں گے اور باہمی طور پرخود بھی عزت واحترام پرمٹنی رویہ اپنا کیں گے۔''

باپ نے جواب دیا:''بہت ہی شاندار خیال ہے! اب ہم کہاں سے شروع وی''

کامیاب دیکھ بھال اور نگہداشت کرنے دیں یا اپنے بچوں کو اپنی زند گیوں کی کامیاب دیکھ بھال اور نگہداشت کرنے میں مددمہیا کریں؟''

بچوں کا باپ کہنے لگا: "آپ کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ میں انہیں اس قابل کردوں ، ان میں بیصلاحیت پیدا کردوں کہ وہ یہ فیصلہ کرسکیں کہ ان کے لیے سیح اور درست راستہ کون سا ہے ۔ میری بھی وہی خواہش ہے جو تمام والدین چاہیے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ میرے نیچ خوش رہیں اورا یسے انسان بن جا کیں جوان کی اپنی خواہش بھی ہے۔ " ہے کہ میرے نیچ خوش رہیں اورا یسے انسان بن جا کیں جوان کی اپنی خواہش بھی ہے۔ " وُ اکثر نے پھر سوال کیا: "آپ کا سب سے بردا مسئلہ کیا ہے؟ "

باپ نے جواب دیا:''نظم وضبط!وہ مجھے خوش رکھیں تو کجا،وہ میرے ساتھ بہت براروبیا پناتے ہیں۔''

ڈاکٹرنے زوردے کر پوچھا:''آپ کے ساتھ ۔۔۔۔۔برارویہ۔۔۔۔!'' ''ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اپنے ساتھ۔ برا رویہ ۔۔۔۔۔!'' باپ نے اپنے دونوں ہاتھاویراٹھاتے ہوئے شکتہانداز میں کہا۔

ڈاکٹر ہننے لگا۔ وہ اس مخفس کو پہند کرنے لگا تھا۔ پھر کہنے لگا: '' میں بھی ایک باپ ہوں اور مجھے بھی انہی مسائل کا سامنا ہے۔ بہر حال ، میری خوش شمتی ہے کہ میں نظم وضبط کے حوالے سے ایک ایسا بہترین طریقہ ڈھونڈ لیا ہے جس میں وفت بھی بہت کم خرچ ہوتا سے اور مفید بھی ہے۔

الشخص كى نظرول ميں اميداور خوف كأ ثار نظرا في لكے۔

اب باپ نے وضاحت کرتے ہوئے اعتراف کیا،'' مجھے ایے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچول کو بہت کم وقت دیا ہے۔ مجھے بیغرض نہیں کہ مجھے اپنے بچول کے ساتھ کس قدروفت صرف کرنا پڑے گا،اوراس کے ذریعے مجھے اور میرے بچول کو کس قدرفائدہ پہنچ گا،لیکن میری خواہش ہے کہ میرے گھرانے کے اموراور حالات اچھے ہوجا ئیں۔''

اگربيطريقه ي نابت موابقو پرعين اس كانظم وضبط موتا جيسي اس كي خوابش تقي \_

اب کی بار بچوں کے باپ نے فیصلہ کن لیجے میں کہا: ''سب سے پہلے مجھے کیا کرنا چاہیے؟'' ڈاکٹر نے کہنا شروع کیا: ''سب سے پہلے تو ہمیں یہ بچھنا چاہیے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ ڈانٹ ڈ بیٹ اور سرزنش کے ذریعے اپنا کون سامقصد عاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ،کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے آپ کو یا در کھنا چاہیے کہ:

جب میں اپنے بچوں کوتہذیب واخلاق سکھانا چاہتا ہوں تو میری مراد پیہوتی ہے کہ وہ اپنے برے رویے کوتو براسمجھیں لیکن اپنی ذات اور شخصیت کوا جھاسمجھیں!

ال شخص نے ایک لیجے کے لیے سوچا اور کہنے لگا:''آپ کی یہ بات بہت ہی اچھی ہے، کیکن میں نے اس سے قبل سے بھی نہیں سوچا کہ بچوں کی طرف سے اپنے رویے کے متعلق اور اپنے متعلق سوچنے کے درمیان کوئی فرق موجود ہے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔''

ڈاکٹر نے جواب دیا '' مجھے آپ کی ہے بات س کرخوشی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ والدین کی طرف سے ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش اکثر اس لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ یچ بھی ہماری ہی طرح ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص ہمارے رویے کو نشانہ بناتا ہے، جس طرح ہماری ہی طرح ہوتے ہیں۔ جب کوئی شخص ہمارے رویے کو نشانہ بناتا ہے، جس طرح ہماری اہمیت ہوتی ہے، تو پھرہم معذرت خواہا نہ رویہ اختیار کر لیتے ہیں ۔۔۔۔۔اور پھرہمیں کیا کرنا جاہیے''

باپ نے کہا:''ہم اپنے رویے کا دفاع کرتے ہیں؟'' ڈاکٹر نے کہا:''بالکل درست یہی بات ہے،اگر ہمارار ویہ غلط بھی ہوتو پھر بھی ہم خود کو درست سجھتے ہیں۔''

باپ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا: ' بالکل اس طرح میرے بچوں کے ساتھ

ڈاکٹر نے جواب دیا: ''سب سے پہلے تو ہم یدد کھتے ہیں کہ ''اچھااور بہترین نظم وضبط'' کیا ہے۔ ''نظم وضبط'' کوانگریزی میں '' ڈسپلن (Discipline)'' کہتے ہیں اور اس کا ماخذ اطالوی لفظ Disciplina ہے جس کے معنی'' تدریس'' کے ہیں۔ باپ کی حیثیت سے ہمارا فرض میہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتا کیں کہ خود کونظم وضبط کا پابند بنانے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں۔''

باپ نے سوچتے ہوئے کہا: '' آپ کی میہ بات میری سمجھ میں آرہی ہے، کہ جس طرح کے نظم وضبط کی آپ بات کررہے ہیں۔اس کے باعث میں ''سزادینے والا'' کے بجائے ایک' استاد'' بن جاؤں گا۔ میں میطریقہ کیے سیکھ سکتا ہوں؟''

ڈاکٹر نے دضاحت کرتے ہوئے کہا: '' بیطریقہ جیرت انگیز طور پر سادہ اور سکھنے میں بہت آسان ہے۔ اسے سرانجام دیتے ہوئے صرف ایک منٹ صرف ہوتا ہے، اس لیے میں اسے '' فوری ڈائٹ ڈپٹ اور سرزنش'' کانام دیتا ہوں۔''

یے خفس سنسشدررہ گیا اور کہنے لگا: ' کیا ؟'' اس کا خیال تھا کہ ایک'' اچھا اور بہترین نظم وضبط'' کسی قدرمشکل اور بیچیدہ ہوسکتا ہے۔ '' ڈاکٹر ، نہایت مود بانہ طور پر آپ سے عرض ہے کہ بیداس قدرسادہ اور آسان معلوم ہوتا ہے کہ مجھے خدشہ ہے کہ بیمبرے بچوں کے لیے کار آ مداورمفید ثابت نہ ہو!''

ڈاکٹرنے اسے تعلی دیتے ہوئے کہا: ''میں آپ کے شکوک سمجھ سکتا ہوں، میری تمام پیشہ وارانہ تربیت مجھے ایک ایسے سوال کی طرف راہ نمائی کرتی ہے جو سادہ ترین ہوسکتا ہے بہر حال، میں آپ سے وعدہ تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر آپ بیطریقتہ مناسب انداز میں استعال کریں گے، تو آپ اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرلیں گے۔''

پھراں شخص نے اپنے شکوک وشبہات، ایک طرف رکھنے کا فیصلہ کیا اور سننے لگا۔

اگرآب افسردہ ہیں، توافسردہ ہوجائے، آپ جو کچھ بھی محسوں کرتے ہیں، اس کیفیت کا اظہار نہایت ایمانداری اور سچائی کے ساتھ کردیجئے اور نہایت جذباتی انداز اختیار سیجئے۔

فوری ڈانٹ ڈیٹ ادر سرزنش کے پہلے نصف جھے کا ہم جھہ یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بیاحساس دلا دیں کہ آپ ان کے متعلق واقعی کیا محسوس کررہے ہیں۔

''انہیں معلوم ہوجائے گا کہ آپ صرف اس وجہ کے باعث پریثان ہیں کہ آپ انہیں ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کررہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے متعلق اس سے بھی زیادہ محسوس کریں کہ آپ پریثان ہیں، آپ انہیں یہ بات محسوس کرنے دیں۔

جب آ پ اپنے بچوں سے میہ بات کہیں گے تو بچے ناراض نہیں ہوں گے، آپ کی اس بات کے ذریعے وہ آپ کی بات سمجھ یا کیں گے۔''

ڈاکٹر نے اس شخص کو خبر دار کرتے ہوئے کہا: ''آپ کو یہ بھی یا در کھنا چاہیے کہ آپ کے بیجی '' مکہ بازی کا نشانہ بننے والے ہدف' نہیں ہیں، کیونکہ آپ کی طرف سے اپنی کیفیت کے فیقی اظہار کے باعث کسی کو بھی واضح طور پر علم ہوسکتا ہے کہ آپ کیسامحسوں کررہے ہیں۔''

''اس طرح فوری طور پرآپ انہیں میں مجھا پاکیں گے کہ آپ ان کے رویے کے باعث کیامحسوں کررہے ہیں۔''

'' پھرایک کمحہ تو قف کریں۔....

" آپ عاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے احساسات و کیفیات سمجھ جا کمیں

ہوتا ہے، صاف بات تو یہ ہے کہ میں ایک بہتر طریقہ سیکھنا جا ہتا ہوں۔ اب میں کہاں سے شروع کردں؟''

ڈاکٹر کالہجداب بہت ہی زوردارتھا: "آپ کوچاہیے کہ اپنے ہر بچے کے ساتھ انفرادی طور پر اور نجی طور پر معاملہ طے کریں۔ اگر آپ اپنے بچوں کے رویے اور طرزعمل کے باعث ناراض بھی ہوں، تو پھراہم بات ہے ہے کہ آپ اپنے حقیقی محسوسات ہے آگاہ رہیں۔ اگر آپ کو دوامور کے متعلق محسوس رہیں۔ اگر آپ کو دوامور کے متعلق محسوس کرنا چاہیے: حقیقی غصہ اور حقیقی بیار، الہذایہ دونوں امور یا در کھ لیجئے! مزید بر آس، اپنے بچوں کوڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کرنے ہے بیل یا در کھیں کہ آپ کی کامیا بی کاراز کیا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ ڈاآپ کے بچوں کارویہ اچھانہیں ہے، لیکن وہ بذات خود الیجھے ہیں۔"

ڈاکٹر نے اپنی بات جاری رکھی: ''پھر آپ اپنے بیچی کی آگھ میں براہ راست ریکھیں، اسے صاف صاف بتا دیں کہ اس نے کیا کیا ہے۔ آپ خاص طور پر اسی تنم کا زور دارانداز اختیار کریں۔ اس عمل میں صرف چند ٹانیے صرف ہوتے ہیں اور پھران سے کہیں:

''تم بہت دیر سے گھر لوٹے ہو! تم نے بچھے نہیں بتایا کہتم کہاں جارہے ہو! اس ہفتے میں دوسری بارتم نے ایسے کیا ہے!''

پھراپنے بچے کو دھیے انداز میں بتائیں کہاس کے'' کارنامے'' پرآپ کیا محسوں کردہے ہیں:

" بجھے تم پر غصہ ہے، میں بہت غصے میں ہوں۔' اگر آپ غصے میں ہیں، اپنے غصے اور ناراضی کا اظہار غصیلے انداز میں کریں۔ "اگر آپ ناراض ہیں تو اس کا اظہار ناراضی ہے کریں۔ "میں بہت ناراض ہوں، میں بہت ناراض ہوں۔''

ور منت فادر

18

اس لیے ماحول میں بچھ در کے لیے ناخوشگوارخاموشی برقر ارر ہے دیں۔

"ان چند تکلیف دہ لمحات کے درمیان، آپ کے بیچے بیصورت حال پندنہیں الریں گے۔''.

"آپ کے بچوں کی طرف سے ناراضی اور غصے کی روایت کیفیت ظاہر ہوتا شردع ہوجائے گی۔ کوئی بھی شخص نہیں چاہتا کہ اسے ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کی جائے، بلکہ یہی وہ چیز ہے جوآپ ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کے پہلے ھے کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ چیز ہے جوآپ ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کے پہلے ھے کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں ۔۔۔۔۔آپ کی خواہش بہی تھی کہ ماحول نا خوشگوار ہوجائے۔''

بیرسب بچھ سننے کے بعدائ شخص نے بچھ دریے لیے سوچا، اور پھر آ ہتہ ہے بولا: ''میں تو یہ کہوں گا کہ فوری ڈانٹ ڈپٹ وسرزنش کا پہلا حصہ مختصر ہے لیکن مجھے یہ بھی محسوس کرنا چا ہے تھا کہ آ ب کوا پنے غصے کا اظہار کرتے و کمھر کر مجھے پریشانی ہوئی، اور میں تو و شخص نہیں بنتا چا ہتا جے آپ ڈانٹ ڈپٹ کریں۔''

ڈاکٹر نے کہا:'' مجھ پریفین سیجئے ،اگر چہ بیصورت حال زیادہ دیر تک برقر ارنہیں رہتی ،کیکن فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزلش کوئی خوشگوارامرنہیں ہے۔''

باب نے جھنے کے انداز میں سر ہلایا اور سوچنے لگا۔

پھروہ پوچھنے لگا:''جب میری فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کے باعث میرے بچے مجھ سے نا راض ہو جا کیں گے ، اپنا دفاع کرنے کی کوشش کریں گے اور خو د کو بے چین و پریشان محسوس کریں گے تو پھر میں بید سئلہ کروں گا''

ڈ اکٹرنے جواب دیا: "اس مسکے کاحل" فوری ڈ انٹ ڈیٹ اور سرزنش" کا دوسرا نصف حصہ ہے، اور یہی کامیابی کی کلید ہے۔

''اگرآپ بیطریقداختیار نہیں کرتے ،تو پھرڈانٹ ڈپٹ اور سرزلش موثر ثابت نہیں ہوگی ،اوراگرآپ'' فوری ڈانٹ ڈپٹ وسرزلش'' کا دوسرا حصیمل میں لائیں گے تو یہ فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزلش موثر اور کارگر ثابت ہوگی ۔ آپ کے بچے یکدم اپنے رویوں میں اصلاح کی طرف ماکل ہوجائیں گے۔

ڈاکٹر نے خبر دارکرتے ہوئے کہا: '' مجھے آپ کو یادکرا دینا چاہے کہ جب آپ ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کاعمل سرانجام دینے میں مہارت حاصل کرلیں تو یہ آپ کے لیے آسان ثابت ہوسکتا ہے، خاص طور پراس وقت جب آپ نے اس کا استعال سیھا ہو۔ اس کے لیے آپ کواینے رویے میں واضح تبدیلی رونما کرنا ہوگی۔'

باب نے کہا:'' میں آپ کی بات سمجھ چکا ہوں ،لیکن میں واقعی چا ہتا ہوں کہ میں ایک بہترین حل اور طریقہ تلاش کر سکوں۔اب میراا گلاقدم کیا ہونا چا ہیے؟''

ڈاکٹر نے کہا: 'آپ نے اپنے بچ کی فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزئش کے پہلے نصف جھے ہیں جذباتی انداز میں اپنے بچ کو بتایا کہ آپ کی حقیقی کیفیت کیا ہے۔ آپ اس کے رویے کے باعث اس کے ساتھ ناراض ہیں اور ساتھ ہی پر بیٹان بھی ہیں، اب ایک گہرا سائس لیں اور اپنا غصہ ٹھنڈ اکر لیں، جب آپ پرسکون ہو جا کیں، بچ کی طرف دیکھیں اور اسے ایسے شفقت بھرے انداز میں چھو کیں کہ اسے محسوس ہو کہ آپ اس سے بیار کرتے ہیں۔ پھراس کے بعد اپنے بچ کو نہایت بیار و محبت سے باقی بچ بھی بتا دیں۔ اس وقت وہ آپ کی طرف سے بہی سننے کی ضرورت آپ کی طرف سے بہی سننے کی ضرورت آپ کی طرف سے بہی سننے کی ضرورت بھی ہے، یعنی ، وہ ایک اچھا انسان ہے اور آپ کواس کے ساتھ محبت و پیار ہے۔''

و ن منت فادر

یمی رہے گی۔اور بہت موثر اور مفید ہوگا۔''

باپ نے پوچھا:''اور پھر بعد میں!''

ڈاکٹر نے وضاحت کرتے ہوئے جواب دیا: 'اپنے بچوں کے لیے بیطریقہ استعال کرنے کے تھوڑی دیر بعد آپ محسوں کریں گے کہ اگر چہ بیطریقہ نظم وضبط کے متعلق ہے، کیکن دراصل بیا یک زبردست اور بہترین ابلاغی طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔''

ال شخص نے بات کا منتے ہوئے کہا: '' آپ میے کہنا جائے ہیں کہ یہ ایک ایسا طریقہ ہوگا جس کے ذریعے آپ اپنے ساتھ اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کا اظہار کر سکیں گے؟''

ڈاکٹر نے کہا:'' بلاشبہ، بچوں کے بھی اپنے ناخوشگوار احساسات، خیالات اور جذبات ہوں گے۔''

باپ نے کہا:'' کیا آپ یہ کہدرہے ہیں کہ میں انہیں یہ کہوں کہ وہ بھی میری طرح اپنے حقیقی جذبات واحساسات کا اظہارا یما نداراندا نداز میں کریں؟''

ڈاکٹر نے جواب دیا: ''بالکل درست یہی بات ہے'' فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش، پربینی طریقے کوایک منٹ کے لیے استعال سیجئے جبکہ آپ دیکھیں کہ گھر میں کس قد رجلد حالات بہتر ہوتے ہیں۔ پھر جب آپ اس کے استعال میں ماہر ہوجا کیں گا در قد رجلد حالات بہتر ہوجا کیں گے، پھر شاید آپ یہ کہتی کہ آپ کے ساتھ آپ پُر اعتاد بھی ہوجا کیں گے، پھر شاید آپ یہ بہیں کہ آپ کے باتھ ایسا ہی کریں۔ جو گھر انے بیطریقہ استعال کررہے ہیں، انہیں اپنے تجربے کے ذریعے معلوم ہوائے کہ جب باپ اور بچ ایک دوسرے کے جذبات اوراحیاسات سے بخو بی طور

ڈاکٹر نے اپناسلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بچوں کے باپ سے خاطب ہوتے ہوئے کہا: '' مجھے معلوم ہے کہ فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کا بید وسرانصف حصہ نہایت ہی مشکل ہے لیکن بہر حال ، بیا یک نہایت اہم حصہ ہے۔ اس جھے کونہایت ایما نداری اور مختصر انداز میں انجام دیجئے ۔ پھراپ بیج سے کہنے کہ آج رات تمہارار و بیاور طرز عمل اچھا نہیں انداز میں انجام دیجئے ۔ پھراپ بیج سے کہنے کہ آج معلوم ہے کہتم ایک اچھے بیچ ہوں ، اور مختصا ، بہی وجہ ہے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہتم ایک ایجھے بیچ ہوں ، اور مجھے تم سے بہت زیادہ بیار و محبت ہے۔ پھراپ بیچ کونوراً گلے لگا لیجئے تا کہ اسے معلوم ہو جائے کہ ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش بالکل جائے کہ ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کا مرحلہ ختم ہو چکا ہے۔ اب ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش بالکل نہیں ہوگی۔ اب آپ اس کا زبانی اظہار بھی مت کریں۔''

باپ تمام بات بخوبی سمجھ گیا۔ وہ بیسوج کر حیران ہور ہاتھا کہ ایک سادہ اور آسان طریقہ اس وقت مفید اور کارگر ہوسکتا ہے اس نے کہا: ''بیتو انتہائی نا قابل یقین ہے۔''

ڈاکٹر نے اعتراف کرتے ہوئے کہا: '' مجھے معلوم ہے، لیکن جس قدر آپ یقین کے ساتھ یمل سرانجام دیں گے، آپ کے بیج جس قدر مزاحت بھی کریں، اس قدر جلد آپ اور آپ کے بیج جس قدر مزاحت بھی کریں، اس قدر جلد آپ اور آپ کے بیچ اپنے مطلوبہ شاندار نتائج حاصل کرلیں گے جس طرح آکثر دوسر سے گھر انوں میں ہوتا ہے۔ جب میں ان گھر انوں کی بات کرتا ہوں، تو ان میں سے چند گھر انوں نے مجھے بہت ہی اہم سبق سکھایا۔''

باب نے یو چھا:''وہ سبق کیا ہے؟''

ڈ اکٹر نے کہا:''جب میں نے پہلی دفعہ بیطریقہ وضع کیا تو میرے خیال کے مطابق بید دنظم وضیط'' کا ایک طریقہ تھا۔ جب آپ اے شروع کرتے ہیں، اس کی نوعیت

ورے منٹ فادر

22

رویے میں تبدیلی لا ناہوگی،اے قدرے پریشانی لاحق ہور،ی تھی۔۔

پھراس نے فیصلہ کیا کہ ایک نیاطریقہ اپنانے کے باعث خودکو تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کرنے کی نسبت، اپنے گھرانے کے حالات کی اصلاح، نہایت اہم ہے۔

جب وہ اپنی کار کی طرف واپس گیا تو اس نے بچھ کر گزرنے کا فیصلہ کر لیا ہوا تھا،

اورا پنے بچوں کی اصلاح کے لیے نے طریقہ اپنانے کے شمن میں پرعزم تھا۔

پھراس نے ایک اہم عبارت کھی جواس کے نز دیک بہت ہی مفید تھی۔ بیا یک داخترہ تھا جواس نے نہایت شبت انداز میں لکھا۔

بیفقرہ ابھی تک اس کے احساس وشعور میں جگدند بناسکا تھا۔لیکن اب وہ جا ہتا تھا کہ وہ اب اس مسئلے کا کممل اور سیج حل تلاش کر لے۔

اس نے پیفقرہ بار پڑھا۔

بج جس قدرزیادہ اپنی شخصیت کو پہند کرتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ذات اور شخصیت سے اچھا اور بہتر رویہ اینا کیں۔



پرواتف ہوں تو پہطریقہ بہت ہی کارگراور مفید ثابت ہوتا ہے۔ جب آپ کے بچوں نے بید دیکھا کہ آپ نے کمی شخص پر حملہ کے بغیرا پنے جذبات واحساست کا اظہار کیا، تو وہ آپ سے تلخ اور رنجیدہ ہوئے بغیر آپ کواپنے اصلی جذبات اور حقیقی کیفیات سے آگاہ کر دیں گے۔''

باپ نے کہا:''بہت خوب! اب میں پیطریقد آزما تا ہوں!'' اس شخص نے جو کچھ سناتھا، اس کے متعلق خلاصہ تیار کیا کہ چلیے وہ پہلے ہی پیہ طریقہ استعال کرتار ہاہے۔

اب بیشخص اٹھ کھڑا ہوا، ڈاکٹر سے مصافحہ کیا اور اس کاشکریدادا کیا۔ ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ بیطریقہ استعال کرتا پڑے تو اگر اسے کسی مشکل یا مسئلے کا سامنا کرتا پڑے تو وہ اسے فون کر کے تمام بات بتا سکتا ہے۔

اپنی کاری طرف واپس جاتے ہوئے یہ خص سوچ رہاتھا: "پیطریقہ کافی سادہ اور آسان معلوم ہوتا ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس طریقے پڑ مل کرنے کے لیے مجھے اپنے رویے اور طرز عمل میں تبدیلی لا نا پڑے گی۔ اور یہ چیز اس قدر آسان اور ہمل نہیں ہے۔ میں جیران ہول کہ کیا میں اپنے بچوں کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں؟ یہ کام تو میرے لیے بھی آسان نہ تھا۔ اور اس سے بھی زیادہ جیرت انگیز امریہ ہے کہ میں انہیں یہ بتا نے کے بعد پرسکون ہوجاؤں کہ میں ان کے رویے کے متعلق کیا محسوس کرتا ہوں۔ مجھے بتانے کے بعد پرسکون ہوجاؤں کہ میں ان کے رویے ہے متعلق کیا محسوس کرتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میں ان سے بیار کرتا امید ہے کہ میں ان سے بیار کرتا ہوں۔ نہیں یاد دلا سکتا ہوں کہ وہ اچھے بچے ہیں اور یہ کہ میں ان سے بیار کرتا ہوں۔ 'لیکن ایک بیچ کی حیثیت سے وہ جانتا تھا کہ اسے اس قسم کے الفاظ سننے ہوں گے۔'' بوں۔' لیکن ایک بیچ کی حیثیت سے وہ جانتا تھا کہ اسے اس قسم کے الفاظ سننے ہوں گے۔'' جب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اسے بیوں کونظم وضبط کا سبق دینے کے لیے اسے اسے جب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اسے ایک میں دینے کے لیے اسے اسے جب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اسے نے بیوں کونظم وضبط کا سبق دینے کے لیے اسے اسے بیک

تجرے انداز میں چھوتا ہوں کہ انہیں معلوم ہو جائے کہ میں ان سے محبت کرتا

- میں اپنے بچوں کو باور کرواتا ہوں کہ اگر چہان کا موجودہ روییدرست اور سیح نہیں ہے، میں ابھی بھی انہیں اچھاانسان مجھتا ہوں۔
- میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ میں ان سے بیار کرتا ہوں، میں انہیں گلے لگالیتا ہوں۔ میں انہیں بتادیتا ہوں کہ اب ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش ختم ہوچکی ہے۔ میں اس کا دوباره اظهرار نہیں کرتا۔
  - پھر بعد میں ، میں اپنے بچول ہے وہ کچھ سنتا ہوں ، جووہ مجھے کہنا جا ہتے ہیں۔ -9
- مجھے بیاحیاس ہے کہ حالانکہ بچوں کوڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کرتے ہیں محض ایک منٹ صرف ہوتا ہے، اور میرارو پیجی محبت آمیز ہوتا ہے، اس کے اثر ات بچوں کی آیندہ زند گیول میں مستقل طور پرمحسوس کیے جاسکتے ہیں۔



باب:3

## فورى ڈانٹ ڈیبٹ اورسرزنش: خلاصہ

جب میرے بچول کاروبیاور طرزعمل میرے لیے نا قابل برداشت ہوجاتا ہے تو پھر میں اپنے بچوں کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں کہ میں اب ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور سرزاش كرنے والا ہوں۔ ميں انہيں كہتا ہوں كہ جس طرح ميں نے اپني ولى کیفیات کا بیماندارانداظهار کردیا ہے، وہ بھی ایساہی کریں۔

### '' فورى ڈانٹ ڈیٹ اور سرزکش'' کاپہلانصف حصہ

- جتنا جلدممکن ہو، میں اپنے بچوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کر تا ہوں۔ -2
- میں انہیں واضح طور پر بتادیتا ہوں کہ انہوں نے کیا'' کارنامہ' سرانجام دیا۔ -3
- میں اپنے بچوں کو بتا دیتا ہوں کہ جو کچھانہوں نے روبیا بنایا ہے، وہ اس کے متعلق كيسامحسوس كرتے ہيں۔
- میں چندطویل ناخوشگوارلحات کے لیے خاموش ہوجا تا ہوں کہ انہیں بیمعلوم ہو جائے کہ میری کیفیات اوراحساسات کیا ہیں۔

### '' فورى ڈانٹ ڈپٹ اور سرزئش'' کا دوسرانصف حصہ

پھر میں پرسکون ہو جاتا ہوں ، اپنا غصہ ٹھنڈا کرتا ہوں ، اپنے بچوں کوایسے محبت

پھراس نے اپنے ہر بچے کواپنی مرضی کے مطابق رویہ اور طرزعمل اختیار کرنے کا موقع فراہم کردیا۔

جب انہوں نے مُرے رویے اور طرز عمل کا مظاہرہ کیا، تو پھر انہیں اس ہے کہیں سزامل سکتی تھی، جو انہیں اب ملی تھی، یا پھر وہ یہ فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش حاصل کر سکتے تھے۔

اس ملاقات کے دوران کوئی بھی شخص بول نہیں رہاتھا۔

وہ سوچنے لگا،''جب میرے نیج برار ویہ اور طرزعمل اختیار کریں، تو میں انہیں فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش فراہم کروں، تو بیا لیک ایسی چیز ہوئی جو میں ان کے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں کے لیے کروں گا۔''

باپ کواپئے تجربے کے ذریعے معلوم ہوگیا تھا کہ جب لوگ کسی ایسے فیصلے میں شریک ہوتے ہیں جوان پراٹر انداز ہوتا، وہ ان میں زیادہ سے زیادہ کا میاب ہونا جاہتے ہیں۔

پھر باپ نے کہا:''ایک ایسی صورت حال کے متعلق سوچو جہاں تم جیت سکتے ہو یا پھر حالات جوں کے توں رہتے ہیں۔اگر اس صورت حال کے باعث ہم اپنے گھر میں خوشگوار فضا پیدا کر لیتے ہیں، ہم کامیاب ہیں۔اگر ہم کامیاب نہیں ہوتے، تو حالات جوں کے توں رہیں گے۔''

سب سے بڑا لڑکا، جو ایک ناراض نو جوان، بن چکا تھا کہنے لگا: " کامیاب ہونے یا حالات جول کے توں رہنے کی کے پرواہے؟ اس کے ذریعے کوئی زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا۔"

باب نے جواب دیا: ''بہت خوب! اگر داقعی تمہارا یبی مطلب ہے تو پھر میں تمہارا رویدادر طرزعمل ای طرح درست کروں گا جس طرح میں پہلے سے کرتا آیا ہوں۔'' پھروہ باب:4

## فورى ڈانٹ ڈیپ اورسرزنش کااستعال

جب بیخص اپنے گھر واپس بہنچا تو اس کی ملاقات اپنے پانچ بچوں سے ہوئی۔ اسے بیم علوم تھا کہ بیم ملاقات ناخوشگوار ہوگی کیکن اسے بیم بھی تو قع تھی کہ بیم ملاقات مفیداور کارآ مد ثابت ہوئے ہے۔

اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا:'' مجھے چاہیے تھا کہ میں اچھا باپ ثابت ہوتا'' پھراس نے مسکراتے ہوئے خود کلامی کی''اورصاف بات تو یہ ہے کہ اے میرے بچو، اگرتم زیادہ بہتر رویے کامظاہرہ کرتے تو مجھے اچھامحسوس ہوتا۔''

اس نے مزید کہا: ' میں نے جہال بھی کام کیا، کامیاب رہا، مجھے توبیہ خدشہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے بہت اہم شعبے، اے بچواہمہیں نظرانداز کیا۔''

پھر بچوں کے باپ نے اپنے بچوں کو وہ کچھ بتایا جواس نے فوری ڈانٹ ڈپٹ اورسر زنش کے متعلق سناتھا۔ بچوں نے اپنے باپ سے'' فوری ڈانٹ ڈپٹ اورسر زنش' کے متعلق بہت سوالات یو جھے جن کے اس نے نہایت ایمانداری سے جواب دیے۔

ون منت فادر

28

مڑااور پوچھا:''اوراب میرے دوسرے بچو،تمہارا کیا خیال ہے؟''

دوسرے بیج، اپنے بڑے بھائی کے رویے اور طرز ممل سے بیزار ہو چکے تھے۔
مجھلی بیٹی بولی: "آپ کی بات مجھے درست معلوم ہوتی ہے۔ "پھر بڑی بیٹی نے بھی فیصلہ کن
لہج میں کہا:"میرا بھی یہی خیال ہے۔" نوسالہ لڑکے نے آ ہستگی سے بوچھا:"کیا میں
انظار کرسکتا ہوں اور دیکھ سکتا ہوں کہ اب کیا صورت حال بیدا ہوتی ہے؟"

باپ ہننے لگا:اس نے مصنوعی غراہٹ کے ساتھ کہا:'' ٹھیک ہے، اب میں تمہارے چوتڑوں پر ماروں گا۔''

چھوٹا بچہ کہنے لگا:''اوہ، اب میں پچھ سوچتا ہوں، میرا خیال ہے کہ میرے لیے ڈانٹ ڈ بٹ اور سرزنش کافی ہوگی۔''

پھر باپ نے ایک نہایت ہی دانشمندانہ کام کیا۔ اس نے ایمانداری سے
اعتراف کیا: ' پیج توبیہ کہ بجھے نہیں معلوم کہ میں تہہیں ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کرسکتا ہوں
یا میں تمہاری بہت اچھی ڈانٹ ڈیٹ یا سرزنش کرسکتا ہوں۔ میں اپنی کیفیات کا اظہار بہتر
طور پرنہیں کرسکتا۔ میں نے اپنے باپ کوبھی ایسا کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ مجھے ذرہ بھر
معلوم کے میں اب بینکام کرسکتا ہوں!''

بڑے بیٹے نے جواب دیا: ''آپ کم از کم کوشش تو کرسکتے ہیں!'' اس شخص کومعلوم نہیں ہوسکا کہ بڑے بیٹے کا بیفقرہ ناراضی کا مظہر تھا یا امید کا عکاس تھا۔لیکن اسے بیہ بات نہایت بجیب محسوس ہوئی کہ جو بچہ پہلے اس سے بیکہ رہا تھا کہ صورت حال کو تبدیل کرنے سے کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، اب وہی بچہ اسے کہ رہا ہے کہ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔

بے اپنے باپ کی اس باب سے بہت زیادہ متاثر ہوئے کہ اس نے انہیں، ڈانٹ ڈپٹ اورسرزنش کے متعلق اپنی حقیق کیفیات سے آگاہ کردیا، ہرایک کواپنی مرضی کا

رویہ اختیار کرنے کاموقع فراہم کیا، اورصاف صاف بیاعتر انب کرلیا کہ اس کے نز دیک بیہ ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش بہتر درست ٹابت ہوتی ہے۔ پھر باپ نے اپنے ایک بیچ کے سوا چاروں بچوں کو ڈانٹا ڈیٹا اور ان کی سرزنش کی۔ اس عمل کے دوران اس نے دیکھا کہ سب بچوں کے چہروں پر ناراضگی کے آٹار پیدا ہور ہے ہیں۔

پھران میں سے ہرایک بچہ اپنے طریقے کے ذریعے اپنی ہرمکن کوشش کرنے لگا کہ ان کا باپ ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کا یہ تکلیف دہ اور اذبیت ناکے عمل روک دے۔ جب باپ ان کوڈ انٹ ڈپٹ اور سرزنش کرر ہاتھا تو انہوں نے اپنے باپ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ وہ کھڑ کی سے باہر دیکھتے رہے اور یوں ادار کا می کی جیسے وہ بیزار ہو رہے ہوں۔ وہ نہایت خفگی کے عالم میں جھت کو گھورتے رہے۔ انہوں نے ہرممکن کوشش کی کہ وہ اپنے باپ سے نظریں نہ ملا سکیں۔

وہ نہایت اضطراب کے عالم میں ہنس رہے تھے اور اس امر کا مذاق اڑار ہے تھے جوانہیں بتایا گیا تھا۔

وہ بیکی جوابھی چلنا سیھر ہی تھی ،اس نے اپنے نتھے نتھے ہاتھ اپنے کانوں پررکھ لیے تتھا وراسے اپنے گردو پیش کی کوئی خبر نتھی۔
لیے تتھا وراپنے ہونٹ تخق کے ساتھ بھینچ لیے تتھا وراسے اپنے گردو پیش کی کوئی خبر نتھی۔
چھوٹے بیچے نے اپنی پبندیدہ عادت کے مطابق اپنی کلائی پر بندھی فرضی گھڑی کی طرف دیکھنا شروع کر دیا اور جواس کے پاس بھی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ کو وقت کا احساس دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔

اسے معلوم تھا کہ اس کا باپ اسے فوری طور پر ڈانٹ ڈیٹ رہا ہے اور اس کی خواہش تھی کہ اس کے باپ کومعلوم ہوجائے کہ اب یہاں کیا ہور ہاہے۔

بلاشبدانہوں نے یہاں سے بھا گئے کی کوشش کی کیونکہ اب ان میں سے کوئی بھی ہے۔ کوئی بھی ہے۔ کوئی بھی ہے۔ کہ سب کچھ سنانہیں چاہتا تھا۔

بچوں کوجلد ہی ہے احساس ہوگیا کہ وہ جو بھی کریں ،ان کا باپ انہیں بتا کر رہے گا کہان کے تا قابل بر داشت رویے کے باعث، وہ کیسے محسوس کر رہا ہے۔

اور پھر بعد میں ان کے باپ نے ایک اور رویہ اور طرز عمل اپنایا، جس کے باعث اس گھرانے میں انقلاب ہر پاہو گیا۔ اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ وہ کسی دوسرے وقت اس کے پاس آ کرآ کراپنا موقف بیان کر سکتے ہیں۔

ان کے باپ نے ان سے جو پھی کہا تھا،اس کے بعد زیادہ تر وقت، یہ بچ اک سوچ میں گم رہے کہ دہ جانتے ہیں کہان کا باپ صحیح اور درست ہے،اور اب انہیں دوبارہ کوئی بات کہنے یا عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

بہرحال، جب یہ بچا ہے باپ کے پاس کچھ کہنے کے لیے آئے تو باپ نے ان کی بات کرے تو وہ بھی ان کی بات نہایت توجہ سے نی۔وہ چا ہتا تھا کہ جب وہ اپنے بچوں سے بات کرے تو وہ بھی اس کی بات غور سے نیں۔اورا سے معلوم تھا کہ:

ا پنے بچوں کواپی بات سانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی بات غور سے ہے۔

چند ہفتوں بعد اس شخص سے محسوس کیا کہ اس کے زیادہ تربچوں کے رویوں میں بہتری بیدا ہورہ ی ہے۔ بلاشبہ بچوں کے رویے میں بہتری بیدا ہورہ ی ہوئی۔ اسے میکا میابی بغیر پریشانی حاصل نہ ہوئی۔

اگر چہ اسے یہ بتایا گیا تھا کہ فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش مفید اور کارگر ثابت ہوگی کیکن باپ بیدد مکھ کر حیران رہ گیا کہ بچوں کے رویوں میں بیتبدیلی کس قدر ڈرامائی تھی۔ بتیجس کے مارے ایک دن اس نے اپنے چھوٹے بیٹے سے پوچھ ہی لیا کہ ان کے رویوں میں تبدیلی اور اصلاح لانے کے شمن میں ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کا کیا کر دار ہے۔

لیکن ان کے باپ نے ان کی ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش جاری رکھی۔ بچوں نے اس ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کے اثر ات تحلیل کرنے کی جس قدر بھی کوشش کی، باپ پرکوئی اثر نہ ہوا اور اس نے بیسلسلہ جاری رکھا۔ باپ نے اپنی اس کیفیت کابر ملا اظہار کیا۔

ان بچوں نے اپنے رویوں کے باعث بہت پہلے ہی محسوں کرلیاتھا کہ ان کا باپ کا ناراض ہے، رنجیدہ ہے اور مایوں بھی ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کا رویدان کے باپ کے لیے ناقابل برداشت ہے، اور وہ اپنے باپ کی یہ کیفیت پندنہیں کررہے تھے۔

لیکن انہیں سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف اس وقت محسوں ہوئی، جب ان کے باپ کا غصہ خفنڈ انہوگیا، وہ پرسکون ہوگیا، انہیں محبت بھرے انداز میں سہلایا، اور انہیں بتایا کہ وہ اس سلوک کے ستحق نہیں تھے۔

اور پھر باپ نے انہیں یاد دلایا کہ اسے ان سے کس قدر زیادہ محبت ہے۔ بیدہ الفاظ تھے جو وہ حقیقی طور پر اپنے باپ کی زبان سے سننا چاہتے تھے۔لیکن باپ کوان کے رویوں سے معلوم نہ ہوتا۔

شروع میں تو بچوں نے ڈائٹ ڈیٹ اور سرزنش کے دوران اپٹے باپ کو جواب دسینے کی کوشش کی۔ان کے پاس اپنے رویوں کے بہانے موجود تصاور ہر بچہ، باپ کو اپنے رویوں کے بہانے موجود تصاور ہر بچہ، باپ کو اپنے مدویے کی وجہ بتانا چا ہتا تھا۔انہوں نے اپنے غلط اور برے رویے کے پاوجود خود کو تھے ثابت کرنے کی کوشش کی۔

لیکن جب بھی انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی ، غصے میں لال پہلے باپ نے بلند آ واز میں انہیں ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش جاری رکھی۔'' میدکوئی بحث ومباحث نہیں ہے۔ میں تہمیں صرف میہ بتار ہا ہوں کہ مجھے کیا محسوس ہور ہاہے! اورا گرتم چاہتے ہو کہ میسلسلہ مزید دراز ہو'' تو ایسا بھی ہوسکتا ہے!''

ون منت فادر

# کسی سے محبت کرنے اور اس کے متعلق محبت محسوس کرنے کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے۔

اب بچاہے باپ کا بیاراور چاہت کومحسوں کرنے لگے کیونکہ باپ نے اپنے پیارو جاہت کا ان کے سامنے اظہار کیا تھا۔

عین توقع کے مطابق ، ابتدامیں اسے اپنی طرف سے محبت و پیار اور ناراضی پرمبنی احساسات ، کا بیک وقت اظہار ، مشکل محسوس ہوا تھا۔ جب وہ غصے میں ہوتا ، تو پھر وہ بھی بھی اسپنے بچوں کو بیدیا ود لانا بھول جاتا کہ ان کی شخصیت بہت اچھی ہے اور اسے ان سے پیار اور عالمت ہے۔

ہمرحال اپنے اس رویے کو بار بار دہرانے کے ذریعے، وہ اب زیادہ بہتر طور پر اپنی بید دونوں کیفیات بیک وفت ظاہر کرسکتا تھا۔

اس نے نہایت جذباتی طور پراپنے بچوں کے بُرے رویوں کے متعلق اپنے احساسات کا اظہار کیا اور پھرانہیں بھی بتایا کہ ان کے نا قابل قبول رویوں کے ہاوجود، وہ ان سے پیار اور محبت کرتا ہے۔

جب باپ میں بذات خود اعتاد پیدا ہوگیا، تو پھر اس نے اپنے بچوں میں یہ خصوصیت پیدا کر ناشروع کی کہ جس طرح اس نے اپنی کیفیات کا ایمان داراندا ظہار کیا، وہ بھی اپنی کیفیات اوراحساسات کا اسی طرح ایمان داراندا ظہار کیا کریں۔

پھرایک ایک کر کے تمام بچے تخلیے میں اپنے باپ سے ملے اور بتایا کہ اب ان کی حقیقی کیفیت کیا ہے۔ بلاشبدان میں اپنے متعلق غصہ اور ما یوسی ایمی تک موجود تھی ، اور انہوں نے اپنی اس کیفیت کا اپنے باپ کے سامنے بر ملا اظہار بھی کر دیا تھا۔

اور پھر بچول نے بھی باپ کو بتا دیا کہ انہیں بھی اس سے بہت زیادہ محبت و بیار ہے۔سب بچے بہت ہی خلوص اور بیار کے ساتھ اپنے باپ کے گلے لگے بعض اوقات جیٹے نے جواب دیا:'' بچھے یہ ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش پسندنہیں ہے۔ یہ بہت تکلیف پہنچاتی ہےاوراس کے اثر ات بہت دیرتک قائم رہتے ہیں۔''

جب اس کے تتحیر باپ نے میہ بات سی ، تو اس نے پوچھا:''مید ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش پٹائی سے زیادہ تو تکلیف دہ اوراذیت نا کے نہیں؟ کیااییانہیں ہے؟''

بچے نے جواب دیا:'' یہ ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش بہت زیادہ تکلیف اور اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ میرے بُرے رویے کے باعث جو پچھ میرے ساتھ ہوا، وہ انتہائی برا ہوا، اور مجھے بہت پریشانی ہوئی اس کے اثر ات پٹائی سے زیادہ مجھ پر مرتب ہوئے۔ میں سوچتا رہا کہ آپ نے بیکہاتھا کہ .... میں بذات خود بہت اچھا ہوں۔''

باپ کومعلوم ہوگیا کہ اسے اپنے سوال کا جواب ل چکا ہے۔

اسے جلد ہی معلوم ہو گیا کہ اس کے بچوں کا رویہ اور طرز عمل پہلے ہے کہیں بہتر اور اچھا ہو چکا ہے۔ اس نے ویکھا بلکہ محسول بھی کیا کہ اس کے اپنے بچوں کے ساتھ بہترین تعلقات قائم ہورہے ہیں۔

ایسے معلوم ہورہاتھا کہ آئبیں اپٹے برے رویوں پر شرمساری ہے لیکن دہ اپنی شخصیت اور ذات کو برانہیں سمجھتے۔ باپ کوسب سے زیادہ خوثی اس بات کے باعث ہوئی کہاس کے بیچاس کے قریب ہورہے ہیں۔

بہرحال، باپ کی سرزنش کے باعث بچوں نے تین سبق کیھے۔ اب وہ بُرارویہ نہیں اپنائیں گے، ان کی شخصیت بذات خود بری نہیں ہے، اور باپ ان سے محبت کرتا ہے۔

بلاشبہ، ان کے باپ کو اپنے بچول سے ہمیشہ ہی سے بیار تھا۔ لیکن جیسے ہی باپ نے ان کے باپ کو اپنے بچول سے ہمیشہ ہی سے بیار تھا۔ لیکن جیسے ہی باپ نے ان کے لیے فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کا طریقہ استعال کیا، اسے اپنی گھریلوزندگی زیادہ خوشگوار محسوس ہونے گئی۔

وہ اس تبدیلی کے متعلق سوچ رہا تھا۔

تھیں۔باپ کواس وقت اس قدرشد بدغصہ آیا ہوا تھا کہ وہ آپ سے باہر ہوا جارہا تھا کیونکہ وہ یہاں سالہاسال سے رہ رہا تھا۔لیکن باپ کو یہ بھی علم تھا کہ اسے اپنا بیغصہ مختصر رکھنا چاہیے اور وہ دوسرے مواقعوں پر بھی اپنے غصے کا اظہار کرسکتا ہے۔

اس نے اپنے بچے کی آ تکھوں میں گھور ااور جلدی سے دہرایا: ' مجھے تم پر سخت غصہ ہے!''

باپ اور بچ کے درمیان بات چیت کے درمیان جان لیوا و تفے کے دوران، لڑ کے کومحسوس ہوگیا کہ اس کا باپ غصے میں ہے اور اس سے ناراض ہے۔

اوراب بیصورت حال بچے کے لیے بہت پریشانی کاسبب بن رہی تھی۔

اوراس کے بینوعمر بچدا ہے باپ کونا پسند کرنے لگا۔ جس طرح اس ہے بات کی جارہی تھی ، اس کے باعث اس نے اپنی ناراضی کے اظہار کا فیصلہ کرلیا۔ اب وہ ان تمام وجو ہات کے متعلق سوچنے لگا جس کے باعث اس نے کسی دوسر مے خض کے ساز وسامان کو نقصان پہنچایا تھا۔

وه البھی اپنے باپ کوجواب دینے ہی لگا تھا کہ اس وقت .....

باپ نے گہرا سانس لیا اور نہایت آئمتگی کے ساتھ اپنا ہاتھ اپنے بیٹے کے کا ندھے پر رکھ دیا، پھر اس نے نہایت آئمتگی سے کہا: ''میر سے بیٹے! تم نہ صرف بہتر جانتے ہو، بلکہ تم بچ بھی بہت اچھے ہو۔ تم نے جونقصان کیا ہے، تم یہ نقصان پورا کردوگ۔ تم یہ کام کر سکتے ہو کیونکہ تم ایک اچھے بچ ہو۔ یہ حقیقت تہہیں بھی بتا ہے اور جھے بھی علم ہے۔ میر سے بچے بتم ایک اچھے اور قابل قدراڑ کے ہوا!''

بابِ ایک کھے کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر کہنے لگا:'' مجھے تم سے پیار ہے!'' پھر اس نے اپنے بچکو گلے لگالیا۔

بي كوبالكل معلوم نبيس بور باتھا كەوە كياكرے۔اس نے بھى اپنے باپ كو گلے

یے اپنی اس محبت کا اظہار اس شدید طور پر کرتے کہ وہ خوفز دہ ہوجا تا الیکن بہر حال ، اسے اپنے بچوں سے محبت اور جا ہت تھی۔

اور پھر آخر ہیں اس کا نوعمر ناراض بیٹا آیا۔اس کی حالت ان سب سے زیادہ بری تھی کہاہے بچھ نہیں آر ہی تھی کہوہ کیا کرے۔

اس لڑکے نے وہ بہتر تعلقات بھی دیکھے تھے جواس کے باپ ادر بہن بھائیوں کے درمیان بیدا ہوئے تھے، وہ کسی نہ کی طرح ان تعلقات کا ایک حصہ بنتا چاہتا تھا۔ پھراس نے موقع ہے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کرلیا، اس نے اپنے باپ کو پچے پچے

سب مجھے بتادیا۔

جب اس نوعمر بچے نے اپنے باپ کو یہ بتا دیا کہ اس نے ایک برا کام کیا ہے، اسے مجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ کیا ہے۔ اسکن یہ بات واضح تھی کہ وہ اپنے باپ کی طرف سے مدد کا طلب گارتھا۔

باپ کواپنے اس سرکش اور نافر نیر دار بیٹے پر غصہ بھی تھا اور اس کے ساتھ محبت بھی تھی ۔ کسی نہ کسی وجہ سے وہ اپنے نوعمر بیٹے کوئبیں بتا سکتا تھا کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ لیکن اسے بیضر ورمعلوم تھا کہ بیچ کوئس چیز کی ضرورت تھی اور وہ کس بات کے متعلق مدوطلب کر رہا تھا۔

اس وقت ذات ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کے ہوئے کانی عرصہ گزر چکاتھا۔
باپ نے براہ راست اپ بیٹے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا: ''تم نے واضح
طور پر کسی دوسر مے خص کے ساز وسامان کونقصان پہنچایا ہے۔ اور تمہیں اس کے متعلق بہتر علم
ہے۔ تمہارا بیرویہ نا قابل برداشت ہے، میں تم سے بیزار ہو جکا ہوں، میں بہت مایوس
ہو چکاہوں اور مجھے تم بھی بہت غصہ اور ناراضی ہے!''

باپ کا چېره سرخ جور با تھا اور اس کی گردن کی رکیس چھول کر باہر آ رہی

ون منث فادر

36

باب:5

### فورى تعريف وستائش

یے بچوں کے ساتھ سوداسلف کی خریداری کے لیے ''سپر مارکیٹ''گیا تھا۔اس کی سب سے چھوٹی بیٹی بچہ گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔اچا تک اس نے منہ بسور کررونا شروع کر دیا اورا پنے باپ سے کہنے گلی کہ تمام چیزیں اس کی گود میں ڈھیر کردی جائیں، پھر اس نے ہاتھ مار مارکرا پنے اردگر دکی چیزوں کو بھی گرانا بھی شروع کر دیا اورا ٹھا اٹھا کراپنی گود میں ڈالنی شروع کردیں۔اب وہ مزیدز ورزور سے رور ہی تھی۔

جب باپ اس طرح کسی بچے کی رونے کی آ واز سنتا تو اس کو بیآ واز ایسے معلوم ہوتی جیسے کوئی شخص اپنے ناخنوں سے تختہ سیاہ کھرچ رہا ہو۔اس نے اپنے بچوں کوبھی یہی کچھ بتایا تھا۔

پھر جب باپ نے اپنی بیٹی پرنظر ڈالی جیسے کہدر ہا ہوں:'' جھوٹے بچے ہم نے یہاں آتے ہی سب کام خراب کر دیا ہے۔'' تنظی بچی مسکرائی ،اس کے چبرے پرطنزیہ نسی نمودار ہوگئی جیسے کہدر ہی ہو،ابا جان مجھے بھی ڈانٹیں ۔۔۔۔ مجھے بھی سرزنش کریں!''

اب باپ سوچ رہاتھا:''یہ تو کسی طرح قابو میں ہی نہیں آ رہی ، وہ نہیں جا ہتی کہ اس کی ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کی جائے۔''

پھراس پریشان حال باپ نے اپنی تھی بیٹی کی بچہ گاڑی کو دھکیلا اوراے ایک

لگایہ کیکن پھرایک جھکھے سے باپ کو پرے کیا اور ایک طرف چلا گیا۔

بعدازاں بینوعمر بچہ فوراً ہی وہ نقصان پورا کرنے کے لیے تیار ہو گیا جواس کے ہاتھوں ہو چکا تھا۔ چنددن بعدوہ اپنے باپ سے یہی کہرسکا:''شکر بیابا جان'' میں ہی باپ کے لیے سب کچھ پوشیدہ تھا۔ ای''شکر بیابا جان'' میں ہی باپ کے لیے سب کچھ پوشیدہ تھا۔

جلد ہی اس شخص کومعلوم ہو گیا کہ وہ اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے ابھی تک

صرف ایک اور ہی طریقة لیمن ' فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش' 'استعال کررہاہے۔

پھر چندہی ماہ میں اسے بہت اچھے نتائج حاصل ہونے گے۔ ہر بچہ کوشش کررہا تھا کہ ذیادہ سے زیادہ بہتر رویے کا مظاہرہ کرے۔حتیٰ کہ سب سے بڑا بچہ،جس کے لیے اس نے ڈائٹ ڈبیٹ اور سرزنش کا استعمال سب سے زیادہ کیا تھا، وہ بھی اب بہت ہی بہتر رویے کا اظہار کررہا تھا۔

اب تمام ہے، واقعی، اپنی شخصیت اور ذات کے متعلق بہت بہتر محسوس کرنے لگے تھے۔

اب بیدگھرانہ، ایک حقیقی گھرانے کے مانندخوشی محسوں کررہا تھا۔اس باپ کی خواہش تھی کہ جب اس کی بیوی زندہ تھی تواسے اس وقت ڈانٹ ڈپٹ اور مرزنش کے متعلق معلوم ہوجا تا۔ پھروہ سب مل کرزندگی سے کہیں زیادہ لطف اندوز ہوتے۔

لیکن اگر''سپر مارکیٹ کا بیرواقعہ'' پیش نہ آتا تو حالات بہت ا<u>چھے</u> جا رہے ہوتے!



كياآب ني آن اين يكو كل لكاياب؟

پھر باپ کومعلوم ہوگیا کہ بیجا سے کیا بتانے کی کوشش کررہے تھے۔اس پہھی معلوم محسوس ہوگیا کیوں کہ اس کا نوعمر بیٹا بعدازاں اس قدر پریشان تھا اوراب اسے بیہ بھی معلوم ہوگیا کیوں اس کی تھی بچی نے سپر مارکیٹ میں برے رویے اور طرز عمل کامظاہرہ کیا تھا۔

اب باپ کومعلوم ہوگیاتھا: 'نیا یک بہترین طریقہ تھا کہ میں اپنی کمل توجہ پورے ایک منٹ کے لیے اپنے بچوں پر مرکوز کردیتا ، ایک ایسا بقینی طریقہ ہوتا کہ میں انہیں گلے لگا لیتا اور وہ میری زبان سے سنتے ''مجھے تم سے بیار ہے!''

ای کمیے، باپ کو میبھی احساس ہو گیا کہ جب بچوں نے اچھار ویہ اپنایا تواس نے کسی بھی رقبل کا ظہار کیا۔

سيح بهي نهيس إقطعي نهيس!

کار میں بیٹے ہوئے ایک بچہا چھلنے کودنے لگا اور باپ اس کی طرف متوجہ ہوگیا۔ اس نے بچون کی طرف دیکھا اور ہننے لگا۔

سب سے بڑی بیٹی نے کہا:''اباجان،اس میں ہننے کی کیابات ہے؟'' باپ نے کہا:'' مجھے ابھی ابھی ایک لطیفہ یاد آیا ہے۔''اس نے وعدہ کیا'' پیاری بٹی، میں پہلطیفہ پھرکسی وقت سناؤل گا۔''اوراسے علم تھا کہ دہ پہلطیفہ سنا تا۔

اور باپ پھراپی سوچوں میں گم ہوگیا، ابتدامیں شیخص اپنے متعلق مدافعاندرویہ رکھتا تھا، اس نے سوچا ' جب میرے بچول نے کوئی غلط کا مہیں کیا تو پھر مجھے ان کے ساتھ برا طرزعمل اختیار نہیں کرنا چا ہے۔ وہ تو وہی کررہے ہیں جو پچھانہیں کرنا چا ہے تھا۔ جب میں بھی اچھا کام کرتا تھا تو میرے والدین بھی پچھنیں کرتے تھے۔'

الگ جگه لے گیا اور وہاں اس کی خوب ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کی، کیونکہ اس کا رویہ اور طرز عمل بہت ہی نا قابل برداشت تھا۔

اب ایسامعلوم ہور ہاتھا کہتھی بچی اب کچھ بہتر محسوں کر رہی ہے۔ وہ پرسکون ہوگئ اور وہ اپنے باپ کے گلے لگ گئی۔ باتی تمام دن اس کارویہ بہت اچھار ہا۔

لیکن اب باپ بہت ہی پریشان تھا اور سوچ رہا تھا'' مجھ سے کیا غلطی سرز دہوگئ سر؟''

پھر جب باپ سپر مارکیٹ سے واپس گھر کے لیے روانہ ہوا تو اس کی کارسودا سلف اور بچوں سے بھری ہوئی تھی۔ان میں نمایاں سب سے زیادہ یہی تنھی بی تھی۔

بہرحال بچوں کا باپ گہری سوچ میں گم تھا۔ وہ سوچ رہا تھا: ''بچوں کی اصلاح کے لیے ڈانٹ ڈبٹ اور سرزنش ہے بھی ایک اچھا طریقتہ ہونا چاہیے۔ یہ تو بہتر طریقوں طریقہ ہے اور اب تو مجھے اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار نے کے لیے زیادہ بہتر طریقوں کے متعلق سوچنا چاہیے۔''

لیکن باپ نے بیشلیم کولیا تھا کہ جب سے اس سے اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے بیتیز رفتار طریقہ اختیار کیا، وہ اب پہلے سے کہیں کم پریشان رہتا ہے، لیکن پھر بھی ابھی اس سے بھی بہتر طریقے کی ضرورت ہے تاکہ وہ ڈانٹ ڈیٹ کے بچائے اپنے بیار بھرے رویے کے ذریعے تچوں کی اصلاح کر سکے۔

باپ وچ رہا تھا:''میں جا ہتا ہوں کہ میرے بیچ بہت زیادہ تمیز داراور شائستہ ہو جا نیں اور وہ انفرادی طور پر ایک اچھے انسان بن جا نمیں۔لیکن ریسب کچھ کیسے ممکن ہے؟''

باپگاڑی چلاتا رہااورسو چتارہا،اچا تک اس کی نظراینے آ گے جانے والی کار کے عقبی بمپریریز ھی جس پرلکھا ہوا تھا:

ون منٺ فادر

زیادہ فیاض ہیں، میں واقعی بہت خوش ہوں کہتم دونوں ہمارے گھر میں رہتی ہو!''

باپ نے ایک ایک کر کے دونوں بیٹیوں کواپی آغوش میں لیا اور کہا: ' جھے تم سے ہے!''

بچاپ باپ کودیکھتے ہی رہ گئے۔ جب باپ نے پچھنہیں کہا تو دہ مڑے اور چلنے لگے انہیں سمجھ میں نہیں آ ہی تھی کہ وہ اب کیا کریں ،لیکن وہ مسکرار ہے تھے اور انہیں میہ سب پچھ بہت اچھامحسوس ہور ہاتھا۔

بچوں کو ابھی بھی حالات کا بچھاندازہ نہیں تھائیکن باپ نے کار چلاتے ہوئے

«کی فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ جب بچے کوئی اچھا کام کریں تو پھروہ انہیں اپنی

نظروں کے ذریعے دیکھ لے۔ اور جب باپ نے یہ فیصلہ کر لیا، تو پھراس کا فیصلہ یہ تھا:

''فوری تعریف وستائش۔''یہا یک ایسا تحفہ تھا جووہ اپنے بچوں کوا کٹر دنیا چاہ رہا تھا۔

جب باپ نے اپنی جھوٹی بیٹی کاردعمل تو وہ مسکرایا دیا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے اپنے فیصلے پراس قدرجلدعمل کرلیا ہے۔ وہ سوچنے لگا:''اگروہ خوش ہوئے تو مجھے اپنے براے بیٹے کاردعمل فوراً ہی معلوم ہوجائے گا۔''

باپ کو بیتنلیم کرنا ہی پڑاتھا کہ اگر چہاسے اپنے بڑے بیٹے کے پچھرو بے بہند نہیں ہیں، اسے بیجھی علم تھا کہ چونکہ میں سے اسے نظر انداز کیا، اس لیے اس کے اندریہ رویہاور طرزعمل پیدا ہوگیا۔

اب میخص اپنے گزشتہ رویے اور طرزعمل کے باعث اپنے بچوں سے متعل طور پر معافی طلب کرنانہیں چاہتا تھا اور نہ ہی وہ اپنے بیٹے کے رویے کی ذمہ داری قبول کرنا چاہتا تھا۔

درحقیقت، باپ نے اپنے بیٹے کواس کے بہت زیادہ برے اور خراب رویے کے باعث بہت دفعہ ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کی تھی۔

تو پھراں شخص نے بلاشبہ ایک اچھاطریقہ ڈھونڈ لیا۔

اس نے یہ فیصلہ کرلیا یہ آخری دن ہوگا کہ بچاس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے برا رویہ اور طرز عمل ابنا کیں ، باپ بہت خوش تھا کہ اب ہفتہ واری تعطیل کا آؤ غاز تھا۔ اس دوران اسے بچھ وفت مل جاتا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کوئی نیا اور مختلف انداز اور طریقہ اینا تا۔

جب تمام بچے گھر آ گئے تو اس نے دیکھا کہ اس کی دونوں بڑی بیٹیاں دالان میں کھیل رہی ہیں۔ پھراہے معلوم ہوگیا کہ وہ کیا جا ہتا ہے۔

جب اس نے کہنا شروع کیا، تو اس نے دونوں بچیوں کو چونکا دیا، وہ ان سے کہہ رہاتھا:''نو جوان خواتیں! ابھی میرے پاس آ ہے!''

وونوں بیٹیوں نے ایک دوسرے کی طرف ایسے دیکھا کہ جیسے آیک دوسرے سے
پوچے رہی ہوں' ہم نے کیا کیا ہے؟' انہیں یا حساس تک نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی غلط کام
کیا ہے۔

وہ دونوں چکچاتے ہوے اپنے باپ کے پاس آء کیں۔

گزشتہ چندلمحات کے بچاپ اپنے باپ کے مزیدنزدیک ہوگئے تھے اور وہ اس کے ساتھ زیاوہ پیار کرنے لگے تھے۔لیکن ابھی ابھی وہ اپنے باپ سے خوف زرہ تھے۔

باپ نے کہا:تم نے جوابھی بھی کام کیا، میں وہ دیکھ چکا ہوں۔''اس نے اپنی ا بیٹیوں کی طرف دیکھا، انہیں چھوا اور کہنے لگا:''میں نے دیکھا کہتم ایک دوسرے کی چیزوں کے ساتھ کھیل رہی تھیں۔''

دونوں بچیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کرمسکرادیں۔ بھر باپ بھی مسکرایا اور کہنے لگا:''میں تہمیں بتانا جا ہتا ہوں کہ میں کس قدرخوش ہوں۔ مجھے یہ معلوم کر کے بہت خوشی ہوئی کہ میری بیہ بچیاں ایک دوسرے کے لیے کس قدر

ون منث فادر

ایی چیز ہے جس پروہ یقین کرے گا۔''

پھر باپ اپ بینے کے پاس گیا اور نہایت آ ہمتگی ہے اس کے کا ندھے کو چھوا:

"کار کے لیے مجھ سے اجازت حاصل کرنے کا بہت شکر ہیں۔ تمہارا رویہ اور طرز غمل قابل
شخسین ہے۔ بیچ بغیر پو چھے اور اجازت حاصل کیے میری کار لے جاتے ہیں جس کے
باعث مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے مجھ سے پوچھا اور اجازت طلب کی ، لہذا تم بہت ہی
اعث مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تم نے مجھ سے پوچھا اور اجازت طلب کی ، لہذا تم بہت ہی

پہلے پہل تو بچے کی کچھ مجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہے، پھر بچکچاتے ہوئے بولا، "شکر مید!"

باپ مسکرایا اس کا دایاں باز ومحبت کے ساتھ سہلایا اور کہا: '' مجھے تم ہے بیار ہے!''

پھر میخص اپنی کری کی جانب چلا گیا۔اپنے بیچے کے ساتھ بات کرنے میں اس کامحض نصف منٹ صرف ہوا تھا۔

بیجے نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے اپنے کا ندھے اٹھا کر باپ کی جانب دیکھا۔

دوسرے دن بھی باپ غیر اعلانیہ طور پر اپنے بچوں کے اچھے رویوں کی تعریف دستائش کرتار ہا۔ تب بچوں نے اپنے باپ کے رویے میں محسوس کی۔

وەسب حیران تھے کہ بیسب کیا ہور ہاہے۔

رات کے کھانے کے بعد باپ نے اپنے سب بچوں کواپنے پاس انتھے کیا اور کہا:''میراخیال ہے کہتم حیران ہورہے ہو کہ بیسب کیا ہور ہاہے؟''

سب سے چھوٹے بیٹے نے کہا: "آ پ ہی بہتر جانے ہیں بیسب کچھ کیا ہور ہا

ئے!''

بہرحال،باپ کوعلم تھا کہاس کا بیٹا بنیادی طور پراچھاانسان ہے۔ است نیف ایک سے کا میں میں میں میں کہ میں میں کہ میں میں کے بعد رہی ہے۔

اس نے فیصلہ کیا کہ اگر وہ اپنے بیٹے کی جانب سے کوئی اچھا کام کرنے کا انتظار کرے ، تواسے بہت زیادہ دیر تک انتظار کرنا ہوگا۔

لہٰذااس نے فیصلہ کیا کہ وہ دیکھے گا کہ اس کا نوعمر بیٹا کون ساکام تقریباً درست اور صحیح انجام دیتا ہے۔

اینے بچوں کی طرف ہے ایہا کوئی موقع فراہم کیے جانے کے لیے منتظر ہونے کے دوران وہ سوچنے لگا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کرر ہاہے۔

> ش اسے بچوں کو بیاحساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے ہی اجھے دویے اور طرز عمل کے مالک ہیں۔ میں انہیں کوئی اچھا کام کرتے ہوئے میں۔ م

جب تک اس شخص کا نوعمر بیٹا کمرے میں داخل نہیں ہوا، اس وقت تک باپ اور بیٹے کے درمیان سرف وہی بات چیت ہوئی تھی۔ ان کے درمیان سرف وہی بات چیت ہوئی تھی، جوڈ انٹ ڈیٹ اور سرزنش کے لہجہ میں ان کے درمیان ہوئی تھی۔

بیٹے نے نہایت بیٹی لہے میں کہا:'' کیا میں آپ کی کار لے سکتا ہوں؟''
''ابا جان''اور'' براہ کرم'' کے الفاظ اس ناراض نوعمر بیٹے کے ذخیرہ الفاظ میں شامل نہیں ۔ تنھے۔

"يقينا" بينے نے حرت كساتھ بيالفاظ نے۔

باپ کومعلوم تھا کہ جو پچھوہ کرنے والا ہے، کم از کم ابتدامیں تواس پراس کے بیٹے کونہ تو یقین آئے گا اور نہ ہی وہ اس پر بھروسا کرے گا۔ کیکن اب اس شخص نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب آیندہ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ دیچے ہی ہولے گا۔

باپ نے اپنے آپ کو یاددلایا: "بالآخر کے کابی بول بالا ہوگا۔ صرف کے بی ایک

ابنوعمر بچے نے قدرے بلندا واز میں کیا تا کہ سب بن لیں! ''بیتو وقت وقت وقت ابات ہے!''

باپ نے بیچی جانب ایسے دیکھا کہ جیسے وہ اس کی بات پر ناراض ہے۔ بیچے نے آ ہمتگی سے کہا: '' مجھے بہت افسوس ہے، مجھے واقعی بہت افسوس ہے!'' سب لوگ بہت ہی لطف اندوز ہوئے۔ یہ پہلی اچھی بات تھی جو کہ بیچے نے بہھی انسیے باپ سے کہی تھی۔ اس بیچے میں اب تبدیل رونما ہور ہی تھی۔

باب مسكرايا اورشكري كانداز مين اپناسر بلايا-

پھر کہنے لگا: ''میرے بیٹے ، کچے توبیہ کہ بیدونت وقت کی بات ہے۔''

باپ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا'' مجھے اب یقین ہے کہ یہ وقت وقت وقت کی بات ہے کہ میں نے اور تم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایسار و بیا اور طرز عمل اپنا شروع کیا جس طرح واقعی ہمیں اپنا نا چاہتے تھا۔ حقیقی زندگی میں اگر چہ یہ بات بہت ہی مشکل ہے کہ ایک ہوسی تمام لوگ ایک دوسرے سے لڑے بغیر رہیں۔ اگر ہم ایک دوسرے کے اجھے رو یے اور طرز عمل پر نظر رکھے تو ہما رار و بیا یک دوسرے کے ساتھ بہت ہی بہتر ہوتا۔'' ایک جور و یے اور طرز عمل پر نظر رکھے تو ہما رار و بیا لیک دوسرے کے ساتھ بہت ہی بہتر ہوتا۔'' کسی بیچ نے بھی جواب نہ دیا لیکن سب اپنے باپ کی باتوں سے اتفاق کرتے نظر آتے تھے۔ باب نے کہا:'' ہما رے اس رویے کے باعث ہما ری زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے۔ لہذا میں یہ کوشش کروں گا کہ تہمیں بتا دوں کہ کب تمہار ارویہ اچھا ہے اور کب جاتی ہے۔ لہذا میں یہ کوشش کروں گا کہ تمہیں بتا دوں کہ کب تمہار ارویہ اچھا ہے اور کب جہار ارویہ براہے۔''

باپ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا:''جب تمہارا رویہ اور طرز عمل مجھے پہند نہیں آئے گاتو میں تمہیں بتادوں گا۔''

نضے بچے نے کہا:''بالکل درست، ہمیں بتاد یجئے!'' باپ سمیت سب بچے ہننے لگے۔ پھر باپ نے کہا:'' مجھے ریہ اچھی طرح علم ہے باپ نے کہا: ''میں تہمیں بتا تا ہوں۔'' میخف اپنی سب سے بڑی بٹی کی طرف مڑااور کہنے لگا: ''میری بیاری بٹی یا دکرو، کار میں بیٹھے ہوئے تم نے مجھ سے پوچھاتھا کہ میں کس باث پر ہنس رہا ہوں اور میں نے کہا

تھاكەيدايكلطىفداورنداق بجويس نے اينساتھكيا ب؟"

یہ بچی بہت خوش ہوئی کہ اس کے باپ نے اس کی بات یاد رکھی ہے اور کھا: ''بالکل درست اور آپ نے بتانے کا وعدہ بھی کیا تھا!''

باپ کہنے لگا: "بہت خوب! جب میں کار چلا رہا تھا کہ میں اپنے دل میں اعتر اف کر میں اپنے دل میں اعتر اف کررہاتھا کہ جبتم بُرارویداپنانے ہوتو پھر میں تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں الیکن جب تمہارار ویداور طرز عل اچھا ہوتا ہے تو میں تمہاری طرف متوجہ بیں ہوتا۔"

پھر باپ مسکرایا اور کہنے لگا:'' اور جب میں بیسب پچھ سوچ ہی رہا تھا کہتم میں سے ایک بچھ سوچ ہی رہا تھا کہتم میں سے ایک بچے نے اپنے رویے اور طرز عمل کے ذریعے مجھے پریشان کرنا شروع کردیا۔'' بچے کھیانی بنسی ہننے لگے۔ان میں سے ایک بچے نے کھل کر قبقہدلگایا۔

باپ کہنے لگا: ''بہت خوب، اس بات نے مجھے بھی ہنا دیا کیونکہ یہ واقعہ اس صورت حال کی ایک بہت ہیں مثال ہے جو ہمارے گھرانے میں موجود ہے، میں تم میں سے کسی کی طرف بھی توجہ نہیں دے پارہا تھا۔ لہٰذاتم میں سے ایک شخص نے کیما رویہ اور طرز عمل اختیار کیا؟''

ایک بچی نے اعتراف کیا: ''میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ بحث شروع کردی''

باپ کہنے لگا:''بعض اوقات جب تم اچھا رویہ اور طرز عمل اپناتے ہواور میں تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوتا تو تم کیسامحسوں کرتے ؟'' بیٹی نے کہا:''یقینا،'آپ درست کہتے ہیں۔''

ون منث فادر

اب شخص جذباتی ہور ہاتھالیکن اس نے اپنی یہ کیفیت اپنے بچوں سے چھپالی۔ پھر جب اس کی حالث سنجل گئی تو اس نے ہنتے ہوئے کہا:''میر سے بیٹے، بہت شکریہ، مجھے اس کی ضرورت تھی۔''

باپ کوابھی تک معلوم نہیں ہوسکا تھا کہ وہ اپنے بچوں کواپی دلی کیفیات سے کیسے آگاہ کرے، اور اسے یہ بھی علم تھا کہ اپنی کیفیات کے بارے وہ اپنے بچوں کے ساتھ بہتر گفتگو بھی نہیں کرسکتا ،لیکن اب وہ گاہے ، اپنی اندرونی اور دلی کیفیات کا اپنے بچول کے سامنے برملا اظہار کرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور اب وہ اس معاطع میں بہت ہی موثر اور ماہر معلوم ہونے لگا تھا۔

اب بچوں پر واضح ہو چکا تھا کہ ان کا باپ ان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کررہاہے اور اب وہ پہلے سے زیادہ اپنے باپ کو پسند کرنے لگے تھے۔

ان کا باپ اپن جگہ بہت خوش تھا کہ اس نے اپنے بچوں کے اجھے رویوں پر نظر رکھنے اور انہیں فوری طور پر تعریف وستائش مہیا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔

اس نے اپنے ذہن میں اس امر کا جائزہ لیا کہ انہیں ''ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش''کا آخری نصف حصہ کس قدر بیند آیا۔ اب تک اس کی سمجھ میں جو پچھ آیا تھا، اور جو پچھ ابس نے سکھا تھا، اس نے ان سب معلومات کو اپنے فائدے کی خاطر ایک خلاصے کی شکل دے دی۔



كەكبتم براروپياختياركرتے ہوادركبتم براروپياپناتے ہو!"

چھوٹی بی بولنے گی: ' بالکل درست، آپ کوملم ہے اور آپ بیسب بچھ بچ بی بتا سے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت مفید ہوگا۔''

یہ بی اٹھی اوراپنے باپ کو گلے لگالیا،اور کہنے لگی:''ابا جان، مجھے آپ سے بیار ہے!''سب بیچے خاموش تھ لیکن سب کو کمرے کی فضا محبت آمیز معلوم ہور ہی تھی۔

پھر بالاخر، باپ نے بیرخاموثی توڑی:'' پیاری بیٹی،شکریہ! بیتو بہت اچھی بات ہے۔ تتہمیں معلوم ہے کہ بیس تہماری تعریف اورستائش بھی کرسکتا ہوں۔ والدین بھی انسان ہوتے ہیں!'' بچوں نے ایسا بھی نہیں سوچا تھا۔

پرسب ہے جھوٹا بچہ قدرے مسکرایا اور کہنے لگا: ''اہا جان! بجھے آپ کا بیہ خیال بہت پیند آیا ہے کہ آپ ہماری فوری تعریف وستائش کر دیا کریں۔''اس نے ایک لمعے کے لیے سوجا۔

یہ بچدا ہے باپ کے پاس گیا، اپنا نظا ساہاتھ باپ کے بڑے سے کا ندھے پر رکھا، اپنے باپ کی آئھوں میں براہ راست و یکھا اور کہنے لگا: ''ایا جان! آ ب ہمارے ساتھ زیادہ اجھے طریقے سے بات کرتے ہیں۔ درحقیقت آ باب ہمیں ایک حقیقی انسان کی طرح سجھتے ہیں۔ اور میں آ ب کو بتانا چا ہتا ہوں کہ میں کیسا محسوں کرتا ہوں۔ میں واقعی بہت اچھا محسوں کرد ہا ہوں۔''

سب بج بنس پڑے .....جی کہ سب سے بردابیٹا بھی مسکرائے بغیر ندرہ سکا۔ اب انہیں بیمعلوم ہو چکا تھا کہ فوری تعریف وستائش کیا ہے، اور وہ سب بہت ہی لطف اندوز ہوئے۔

پھر نھا بچہ آ ہتگی سے کہنے لگا:''ابا جان! جھے بھی آ پ سے بہت محبت ہے''ال نے اپنے باپ کو بہت زور سے گلے نگالیا۔

- تعریف دستائش کاعمل مختصرا ورخوشگوار ہوتا ہے، جب پیختم ہوجا تا ہے تو میں اسے دہرا تانہیں ہول۔

کے معلوم ہے کہ اپنے بچوں کی تعریف دستائش میں محض ایک منٹ صرف ہوتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ اپنے بچوں کی تعریف دستائش میں محض ایک منٹ صرف ہوتا ہے۔ ہے کیکن اس کے باعث ان میں پیدا ہونے دالی اچھی کیفیات کے اثر ات زندگی بھرکے لیے برقر اررہ سکتے ہیں۔

-10 مجھے معلوم ہے کہ میں جو پچھ کر رہا ہوں، وہ میرے بچوں اور میرے لیے بہت اچھی کیفیت محسوس کرتا ہوں۔ اچھا ہے، میں اپنے متعلق واقعی بہت اچھی کیفیت محسوس کرتا ہوں۔

اب:6

## فورى تعريف وستائش: خلاصه

فوری تعریف وستائش اس وقت بہت ہی مفیداور کارگر ثابت ہوتی ہے، جب
میں اپنے بچوں کو پہلے ہی بتادیتا ہوں کہ جب وہ کوئی کام ایبا کریں گے جو مجھے
اچھا معلوم ہوگا تو میں ان کی فوری طور پر تعریف وستائش کروں گا۔اور میں ان
سے پیھی کہتا ہوں کہ وہ میر لے متعلق بھی یہی روییا ختیار کریں۔

- میرے بیچ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، تو میں ان پرنظر رکھتا ہوں۔
- على اپنے بچوں كوواضح طور پر بتادينا موں كەنبوں نے كيار ويداختياركيا۔
- 4- پھر میں اپنے بچول کو بتا تا ہول کہ ان کے اچھے رویے کے باعث میں کس قدر خوش ہوتا ہوں۔
- 5- میں چند ثانیوں کے لیے بات نہیں کرتا۔ اس خاموثی کے باعث، وہ خود اپنے لیے اللہ علی کے باعث، وہ خود اپنے لیے اللہ کی کیفیات محسوس کرتے ہیں۔
  - 6- میں انہیں بتادیتا ہوں کہ میں ان ہے پیار کرتا ہوں۔
- -7 میں ان کی تعریف وستائش کے اختتام پرانہیں اپنے گلے لگالیتا ہوں ..... یا پھر کم از کم انہیں اپنے محبت آمیز کسسے نواز تا ہوں۔

باب:7

# فورى امداف

جول جول مہینے گزرتے چلے گئے،'' بچوں کی اصلاح کے لیے باپ کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدامات'' کے باعث بچ بھی اپنے باپ کو اچھا اور شفیق کہہ کر کیارنے لگے اور وہ اپنے بچوں کی ان کے اجھے رویوں کے باعث تعریف وستائش کرنے لگا۔

اب بچول کوالیامحسوس ہوا کہ دہ ایک''دوسرے''باپ سے لطف اندوز ہورہے بیں اور انہوں نے خود کو پہلے سے کہیں زیادہ اہم اور اچھا سمجھنا شروع کیا۔

ان کاباپ اس ممن میں بہت خوش تھا کہ اس کے بچا پنے برے رویوں کے باعث ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش بھی وصول کر رہے ہیں اور اپنے اچھے رویوں کے باعث تعریف وستائش بھی وصول کر رہے ہیں۔اس گھرانے میں، باپ سمیت، ہرشخص بہت بہتر محسوس کر رہا تھا کیونکہ ان کے درمیان رابطہ اور تعلق زیادہ بہتر طور پرقائم ہوگیا تھا۔اب سے گھرانہ خوشی کی بہارے مہک رہا تھا۔

ایک شام، باپ اپنے کمرے میں آ رام کری پر بیٹھا ہوا تھا اور کسی سوچ میں گم تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے اپنے چھوٹے بچوں میں سے ایک بچے کوسکول کا کام کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس امرنے اسے سوچنے پرمجور کردیا .....کہلوگ کیسے سوچنے ہیں۔

اس کامیاب شخص کواپن تجرب کے ذریعے یہ معلوم ہو گیاتھا کہ جب لوگوں سے زیادہ سے زیادہ تعلق قائم کیا جائے تو لوگ بہت بہتر رویے کا اظہار کرتے ہیں۔لیکن وہ حیران تھا کہ اس کے اپنے بچا پنی زندگیوں کے معاملات خود نمثانے کے ضمن میں زیادہ سے زیادہ بذات خود کوشش کیے کرسکتے ہیں اور اپنے معاملات زندگی خود کیسے سنجال سکتے ہیں اور اپنے معاملات زندگی خود کیسے سنجال سکتے ہیں ؟

کیا باپ کوعلم تھا کہ وہ اس مسئلے کاحل ڈھونڈ سکتا تھا.....اس طرح زندگی زیادہ آسان ہوجاتی .....بچوں کی زندگیاں بھی اچھی ہوجاتیں اوراس کی اپنی زندگی بھی اچھی ہو عاتی۔

پھراسے ایک''بنیادی''چیزیاد آئی۔

اہدا ف کے ذریعے رویوں کا آغاز ہوتا ہے جبکہ متائج ان رویوں کو برقر ارر کھتے ہیں۔

باپ نے میحسوں کیا کہ اس نے اپنے بچوں کے رویوں کے نتائج پر بہت زیادہ وردیا ہے۔

لیکن جب باپ نے ان کامیاب ترین اور خوش ترین افراد کے بارے سوچا جنہیں وہ جانتا تھا تواسے افراد میں ایک چیز مشترک نظر آئی، یعنی .....اہداف! بیلوگ جانتے تھے کدان کا مقصد حیات کیا ہے۔

اس نے اپنے ذہن میں بیدامر دوبارہ تازہ کیا کہ کامیاب ہونے والے اکثر لوگوں کے سامنے بیدواضح مقصد موجود ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کامیاب ہونا چاہتے ہیں، بہر حال ،ان کے نز دیک کامیابی .....محبت، دولت، ذہنی سکون وغیرہ وغیرہ ہے۔ انہیں حتی اور واضح طور پرعلم ہوتا ہے کہ بالاخر،ان کامدف اور مقصد کیا ہے۔''

مالى طور پر كامياب شخص نے ''اہداف كے تعين'' كى قوت وطاقت كامطالعه كيا اور

تقى-

پھر باپ نے اپنی بیٹی کوانگریزی سکھانے کے ضمن میں بہت سا وقت صرف کیا اوراہے بتایا کہ وہ اس مضمون میں ماہر کیسے ہو سکتی ہے۔

جب بیٹی چلی گئی تو باپ موچنے لگا''ہم اپنی زندگی کے پھے شعبوں میں اچھے ہیں اور پچھ میں کمزور ہیں۔''

باپ کو بیجی معلوم تھا کہ اس کا اپنا معاملہ بیہ ہے کہ گھریلوزندگی کی نسبت، اس کی پیشہ واراندزندگی زیادہ اچھی ہے کیکن اب وہ اس صورت حال میں تبدیلی لا رہا تھا۔وہ مزید سوچنے لگا کہ وہ اب اپنے بچوں کے لیے کیا جا ہتا ہے۔

اسے بیری معلوم تھا کہ اس کے بیچ کمل طور پر شائستہ اور مہذب رویہ ہیں اپنا سکتے۔ اکثر بیچ، '' شائستہ اور مہذب' رویہ اپنانے کے نام پر اپنے اندموجود جوہر اور صلاحیتوں ہے محروم ہوجاتے ہیں، اسے یہ بھی معلوم تھا کہ دنیا میں اکثر لوگ اپنے بجین میں ''مشکل اور ناراض'' بیچے ہوتے تھے۔

جوں جوبی وہ اس معاملے کے متعلق سوچنا گیا، اس کا جوش وجذبہ مزید بردھتا گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ اپ سے کس طرح کا روبیہ چاہتا ہے، وہ اپنے بچوں کی طرف سے کس طرح کا روبیہ چاہتا ہے، دہ اپنے کہ میں بیرچاہتا ہوں کہ میر کے دوبیہ چاہتا ہوں کہ میر کے انسان بنیں کہ جس طرح وہ اپنی زندگی میں بننا چاہتا ہے ۔۔۔۔۔۔اور وہ اپنی متعلق اور اپنی زندگی کے بارے اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق روبیا پنا کیں۔

بالاخرباب نے بیوں کرلیا: 'والدین کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے سب عظیم تخذیہ ہے کہ وہ اپنے بچوں میں 'شائستہ اور مہذباندرویہ اور طرزعمل' بیدا کریں ، تاکہ وہ احساس وشعور سے ماورا ہوکراپنے اور اپنی زندگی کے متعلق خود فیصلہ کرسکیں۔' ، پھر باپ کو میدا جساس ہوگیا کہ وہ کیا کر رہا ہے ، وہ اپنے آپ پر ہننے لگا: ''یہ میں کھر باپ کو میدا جساس ہوگیا کہ وہ کیا کر رہا ہے ، وہ اپنے آپ پر ہننے لگا: ''یہ میں

وہ بخوبی طور پر جانتا کہ مقاصد حیات کے حصول کے شمن میں'' اہداف کے تعین'' کی کیا اہمیت ہے لیکن اس نے ابھی تک اس اصول کا اطلاق اپنی گھریلوز ندگی پڑہیں کیا۔

اعلیٰ درجے کے کامیاب افراد نے بھی اپنے اہداف ومقاصد متعین کیے ہوتے ہیں ، کیکن میمقاصد واہداف نہ تو تحریر شدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی مخصوص ہوتے ہیں۔

یہ حقیقت ہے کہ لوگوں کی اکثریت اپنے مقاصد و اہداف کے شمن میں واضح نظریداور روینہیں رکھتی لہذا وہ اپنی زندگی میں اپنی مطلوبہ خوشیوں سے کہیں کم شرح سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔

ان حقائق کا جائزہ لینے اور ان پرغور کرتے ہوئے، باپ کو' پیریوُکا قانون' Pareto 's Law یا جائزہ لینے اور ان پرغور کرتے ہوئے، باپ کو' پیریوُکا قانون' Pareto 's Law یا کہ اٹلی میں ہیں سے چند فیصد زیادہ افراد کے پاس اسی فیصد دولت موجود ہے اور پھر اس نے دوسری اقوام کا بھی جائزہ لیا۔ اسے ہرقوم ہیں، معاشی، سیاسی یا معاشرتی ڈھانچ کے قطع نظر، دولت کی تقسیم کی یہی شرح نظر آئی۔

باپ ابھی بھی انہی سوچوں میں گم تھا: ''آج بھی یہی صورت حال موجود ہے۔
زندگی میں زیادہ تر آسا کشات چندلوگوں کے پاس ہوتی ہیں، مثلاً جذباتی یاطبعی ، محبت، اور
ایجھے دوست، مالی تحفظ وغیرہ حالانکہ بیصورت حال صدیوں سے جاری ہے لیکن بینہایت
ناانصافی ہے کہ ایک شخص خوشحالی کی چاروں اکا ئیاں حاصل کرے جب کہ چارافرادخوشحالی
کی ایک اکائی پراکتفا کریں۔''

باپ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس کی ایک بیٹی کمرے میں داخل ہوئی اور باپ سے پوچھنے گئی: ''ابا جان ، کیا آپ ''انگریز کی' میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ بیلڑ کی ریاضی اور سائنس میں بہت اچھی تھی لیکن عمرانیات میں کمزورتھی۔ دو ماہ پہلے اس نے اپنی بید حالت چھیانے کی کوشش کی تھی ، کیکن اب وہ پراعتماد ہوتی جارہی تھی، وہ بہت اچھی کوشش کر رہی

ورے منٹ فادر

سال کے عرصے کے دوران ان کی بہت تھوڑی خواہشات ہیں۔مثلاً:

السيرسيا ثااور تفريح كريں۔

2- ایکرات کودریتک جاگیس اور باتیس کریں

3- بسكث اورباي كارن بنائي

4- ايك فلم ديكھنے جائيں

5- ويد بوريكسي

6- ایکرات گرے باہرسوئیں

7- بازار جا کر کباب اور تکے کھا کیں

باپ کہنے لگا: ''اب ہم سب نے اپنے اہداف ومقاصد مقرر کر لیئے ہیں۔
میرا خیال ہے کہ سب لوگ ان اہداف پرمتفق ہیں، لیکن میں اپنی بات کرتا ہوں۔ یہ تمام
اہداف ومقاصد، مجھے بھی منظور ہیں سوائے ایک رات باہر سونے کے، اس کے باعث آپ
کے ہمسائے واقعی پریشان ہوجا کیں گے جب تم لوگ با تیں کرتے، چینتے جلاتے اور قبقیم
لگاتے۔

ان میں سے ایک بیچ نے پیشکش کی:''اگر ہم باہر جا کرآ ہستہ آ واز میں گفتگو کریں اور پھرسوجا کیں،تو پھر کیاصورت حال ہوگی؟''

باپ نے جواب دیا: '' پھڑٹھیک ہے، لہذا یہ خواہش اس طرح ہونی چاہیے کہ گھر سے باہر جا کر آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ گفتگو کریں اور پھرسوجا کیں۔ براہ کرم اسے تحریر کرلیا جائے۔''

بچوں نے بیتدیل شدہ خواہش دوبارہ تحریر کرلی۔ پھران میں سے ایک بچہ بولا: 'آپ نے کہا کہ تھا ہمارے'' چند، اہداف ومقاصد ہیں، دوسرے اہداف ومقاصد کیا ہیں؟''

باپ نے جواب میں پوچھا:"اگرتم باپ ہوتے اور تہارے گر میں نو بج

ہوں جو بہ فیصلہ کرر ما ہوں کہ میرے بچوں کے لیے کیا اچھاہے، حالا تکہ میرے بجائے انہیں بہوں جو بیا اچھاہے۔''
یہ فیصلہ کرنا جا ہے کہ ان کے لیے کیا اچھاہے۔''

بابِ اپنی انہی سوچوں میں گم تھا کہ کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ اس ہاراس کی بڑی بٹی اس سے بوچھر ہی تھی:'' ابا جان! کیا ہم اس ہفتہ واری تعطیل پراپنے مم زادوں کواپنے یاس ہلا کتے ہیں؟''

باپ سوچنے لگا کہ جمعے ہے کر اتو ارکی رات تک چار مزید بچاس گھر میں ہوں گے۔ جب بٹی نے میں حسوس کیا کہ باپ اس معاملے میں قدر ہے بچکچار ہا ہے تو وہ کہنے گی: "ابا جان، بیر ہم عم زادوں کے لیے بہت اچھا اور اہم ہوگا کہ ہم بید وقت اکٹھا گزاریں۔ "یہ بی جانی تھی کہ باپ کی کون تی کمزوری سے فاکدہ اٹھا تا ہے۔ باپ اب کمل طوریر، گھر بلوزندگی کے احساس تلے مغلوب ہوچکا تھا۔

جب جمعے کی رائے ہوئی توباپ نے بھی مکمل تیاری کی ہوئی تھی۔ جیسے ہی بچوں
کے م زاد بہنچاس نے تمام بچوں کو استھے کمرہ طعام میں میز کے گرد بٹھا دیا اور انہیں بتایا کہ وہ
ایک الی مختصر ملاقات/ اجلاس میں شرکت کریں گے جس کاموضوع ہے ' اہداف کانتین ''
باپ نے تمہید شروع کی: ''اس ہفتہ واری تعطیل پر ہم سب حقیقی طور پر لطف اندوز
ہونا چا ہتے ہیں ، اور ہم میں سے کوئی بھی ایک دوسر سے کی نگرانی نہیں کرے گا۔ اس شمن میں
میرے پاس ایک بہت ہی اچھی تجویز ہے۔ تم سب بیچا پناا بناقلم اور کاغذ لے آؤ۔''

جب بج والیس آئے تو باپ نے ان سے پوچھا: ''جبتم اکتھے ہوتو تمہاری خواہش کیا ہے؟''سب بج بیک وقت بولنے لگے۔ باپ نے انہیں خاموش کرایا اور کہا: ''اب میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی اپنی وہ خواہش کا غذ پرتح ریکر دوجوتم حاصل کرنا چاہتے ہو۔''
''سب بج اپنی اپنی خواہش تح ریکر نے لگے۔ اس دوران باپ ان کے اردگرد چکر لگار ہاتھا کہ یہ معلوم ہوگیا کہ ایک

ون منث فادر

ورق الث دو، مين تمهيل كجهودنت ديتا هول!"

بچوں نے بیاہداف بڑھنے میں کھ وقت صرف کیا اور جب انہوں نے ورق الث دیے تو باپ نے ان سے کہا:'' یہ اہداف تم نے صرف ایک منٹ کے اندر ہی پڑھ لیے۔''

پھرایک بچے نے پوچھا:''کیا یہی وجہ ہے کہ آپ انہیں''فوری اہداف''کا نام دیتے ہیں؟

باپ نے بچوں کواس بات سے اتفاق کیا اور انہیں کہا کہ وہ مندرجہ ذیل الفاظ ورق کی دوسری طرف تحریر کریں:

یں فوری طور پر نہایت مختصر وقت میں اپنے اہداف پر نظر ڈالٹا ہوں پھر میں اپنے رویے اور طرزعمل کا جائزہ لیتا ہوں، پھر میں دیکتا ہوں کہ کیا میر اروبیا ور طرزعمل، میرے اہداف کے مطابق ہے۔

ایک بچه بولا: "میں سمجھ گیا ہوں، آپ چاہتے کہ ہم نہایت مخفر وقت لینی ایک منٹ کے اندرا پنے اہداف پرنظر ڈالیں اور دیکھیں کہ ہم وہی پچھ کررہے ہیں جو درحقیقت ہمیں کرنا چاہیے" باپ نے جواب دیا: "بہت خوب ہم ٹھیک سمجھے!"

پھر بچے نے تصدیق کرتے ہوئے کہا: ''ہم جس قدر زیادہ اپنے اہداف کو اپنے ذہن میں بٹھالیں گے،ہم اسی قدر زیادہ ان کے حصول میں کا میاب ہوجا کیں گے۔''

باپ نے کہا: 'نبہر حال ، ایک چیز مجھے درست کرنے دو۔کیا میری بی خواہش ہے کہم اپنی مرضی اورخواہش کے مطابق اہداف حاصل کرلو؟ کیا تم ایسا ہی کرتے ہو؟ کیا میں جا ہتا ہوں کہ تم ایک منٹ صرف کر کے اپنے ان اہداف پر نظر ثانی کرلو؟ کیا تم کرتے ہو؟ تم یہ کام در حقیقت کس کے لیے انجام دے رہے ہو؟''
یکام در حقیقت کس کے لیے انجام دے رہے ہو؟''

<u> ہوتے تو تم پھر کیا کرتے؟"</u>

اس سوال کے جواب میں بچے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے گئے اوران کے درمیان چندلمحات کے لیے خاموثی چھا گئی۔ پھران میں سے ایک بچہ بولا:''جب کوئی فون کرر ہا ہوتو تم خاموش ہوجاؤ!''اس نے یہ فقرہ اپنے گھر میں ایک دفعہ سنا تھا۔

"بہت خوب،اے بھی ای کاغذ پرتح ریکرلو۔"

پھر بچوں نے مزید کئی مفیداہداف ومقاصد تحریر کئے: مثلاً

1- جب کوئی مخص فون کرر با ہوتو خاموشی اختیار کریں۔

2- اینابستر بندکر کے رکھیں۔

3- ایے آپ کوصاف تقرار کھیں۔

4 كور اكر كث ، ٹوكري ميں ڈاليں ۔ .

5- لکانے کے برتن صاف کریں۔

6- تابین اور کاپیان رتیب سے رکھیں۔

7- مختلف اشيال جل كراستعمال كرير-

8- ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا مت کریں۔

باب نے کہا: "مبارک ہو،تم نے بذات خودا پے لیے" فوری اہداف" متعین کر

ليے بين 'بہت سے بچوں نے بیک وقت پو چھا: 'نیآ پ کیا کہدہے ہیں؟''

باپ نے کہا: ''تم نے اپنے اہداف پر شمنل وہ تصویر بنائی ہے جوتمہارے ذہن میں موجود ہے اور تم نے ریکام بہت اچھی طرح انجام دیا ہے۔ تمہارے اہداف قابل حصول اور مخصوص ہیں!''

بچوں نے پوچھا''ان خواہشات کوآپ'' فوری اہدان' کیوں کہتے ہیں؟ باپ نے جواب دیا ''میں تہمیں بتا تا ہوں جو پچھتم نے لکھا ہے،اسے پڑھو، پھر

ورت منت قادر

امداف ہے کروایا۔

''یادرکھوکہ ہم مجموعی طور پراپنے اہداف کانعین کیے کرتے ہیں؟'' یہ ہمارے ''اکٹھے'' اہداف تھے لیتی وہ اہدف جن پر گھرانے کے دویا دو سے زائد افراد رضا مند ہو جاتے ہیں۔ابتم کس طرح ایک ایسی چیز کے متعلق سکھتے جوصرف اور صرف محض'' اپنے'' فائدے کے لیے ہے۔''

بچول نے جواب دیا: 'میتو بہت اجھی بات ہے!''

باپ نے کہا: ''تب پھرتہ ہیں چاہیے کہانی وہ خواہش یا ہدف تحریر کرلوجس کے متعلق تمہارا خیال ہے کہ متعلق تمہارا خیال ہے کہ تم اس کے حصول کے لیے پہلے ہی سے کوشش کررہے تھے۔ یہ بھی لکھ لوتم اپنا یہ مقصد کب حاصل کرنا پیند کرتے۔''

باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا:"مثال کے طور پرمیراا یک مقصدیہ ہے کہ"میری صحت اچھی ہو، میں عقلمندی سے خوراک استعمال کروں اور روزانہ تین میل دوڑ لگایا کروں۔"

اس طرح بچوں نے بھی اپنے ذاتی اہداف ومقاصد کے متعلق جلد ہی فہرست تیار کرلی، جس میں بیشامل تھا:'' میں ایک ہر دلعزیز قائد بن چکا ہوں۔ میں روزانہ دوڑ لگا تا ہوں۔''

''اینے وجوداور شخصیت کے متعلق میرے احساسات بہت اجھے ہیں،'' میں ہر روز کوئی نہ کوئی اچھا کام کرتا ہوں''،'' میں بہت باصلاحیت ہوں۔''

جب باپ نے دیکھا کہ اس کے بچوں نے اپنے اپنے خواب تحریر کر لیے ہیں تو اے احساس ہوگیا کہ کس قدرجلد وہ اور اس کے بیچہ ایک بہتر زندگی گزار نے کے شمن میں سیکھ دے ہیں۔ پھراس نے بیجائزہ لیا کہ وہ سب کیا کر دے تھے۔

باپ کاسب سے بڑا بیٹا بولا:''میراخیال ہے کہ اب ہمیں اپنا ایک اجلاس منعقد کرنا جا ہے اور فیصلہ کرنا جا ہے کہ ہم ریکام خود میں کیے تقشیم کر سکتے ہیں۔ہم ریکام کر سکتے ہیں۔''

انہوں نے جو کچھ فیصلہ کیا تھا، باپ استخریری شکل میں بھی نہیں دیکھ سکا،لیکن بیتمام کام بہت اچھی طرح انجام پایا۔

میلی رات جب ایک بیٹا اور اس کاعم زاد باہر سوئے تو ان کی گفتگو قدرے بلند آ واز میں ہوئی، باپ نے انہیں بلایا اور الگ لے جا کر انہیں فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کی۔ پھرانہوں نے اپنا طرزعمل ٹھیک کرلیا۔

ہفتے اوراتوار کی مبحول کو باپ نے ان بچول کو مخضر وقت کے لیے اکٹھا کیا تا کہ دہ مجموعی طور پراپنے اہداف اور رو یول کا جائز دہلے سکیں۔ یہ بحث بہت ہی دلچسپ تھی۔

جب ریالوگ ایک دوسرے کی ڈائٹ ڈیٹ کر رہے تھے اور ایک دوسرے کو شاباش دے رہے تھے، توباپ بہت لطف اندوز ہور ہاتھا۔

اسے محسوس ہوگیا کہ اب جلدی ہی ان بچوں کے م زاد انہیں ایک واضح پیغام دیں گے۔ اس شمن میں باپ بہت خوش تھا کہ اس قتم کی گفتگو اور رابط، بہتر تعلقات کا باعث ہوتا ہے۔ ہفتہ واری تعطیل ختم ہوگئ۔ در حقیقت بیدایام ایسے تھے جو کسی بھی گزشتہ تعطیل سے زیادہ لطف آمیز تھے، اور اس دوران، وقت بھی بہت اچھا گزراتھا۔ جب بچوں کے عم زاد بار بارشکر بیاداکر تے ہوئے رخصت ہونے گئے قوباپ نے انہیں شاباش دی۔

ان تعطیلات کے دوران، باپ نے ''فوری اہداف'' فوری تعریف وستائش'' اور ''
''فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش'' کا بھر پوراستعال کیا تھا، اور بیتمام امور کممل طور پر کارگر

کامیاب ہفتہ واری تعطیل کے بعد باپ نے اپنے بچوں کا تعارف اپنے"

باب:8

دوڑاتا ہوں۔ میں اپنے رویے اور طرزعمل پر نظر ڈالٹا ہوں۔ میں یہ جائزہ لیتا ہوں کہ کیامیرارویہ اور طرزعمل،میرے اہداف ومقاصدے مطابق ہے۔

میں اپنے بچوں ہے بھی کہتا ہوں کہ وہ بھی یہی عادت اپنا کیں۔

-8 - ہفتے میں ایک دن، ہم سب ا کشھے ہوکران اہداف ومقاصد کا جائز ہ لیتے ہیں۔

یکھ بچول کے اپنے ذاتی اور نجی اہداف ومقاصد تھے۔اور وہ ان کا ذکر کسی ووسر سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔انہیں خدشہ تھا کہ کہیں دوسر بے لوگ ان کے ان مقاصد کونا قابل حصول نہ بچھیں۔باپ نے ان کے نجی اہداف ومقاصد کا تعین کرنے کے مل کی تعریف کی۔

بہر حال ، ان بچوں کے جو بھی مقاصد تھے ، ہر بچہ محسوں کر رہاتھا کہ اب اس کے معمولات زندگی اس کی اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق انجام پار ہے ہیں۔ اب بچے بھی والدین کے علاوہ ، اپنے اہم اہداف ومقاصد کا تعین کرنے پر قادر ہو گئے تھے۔

مزید برال اپنے روز مرہ معمولات زندگی کے تناظر میں بیجے ، اپنی ذمہ داریال خودمحسوس کرنے کے عادی ہوگئے تھے۔

اب بیگھرانداہے زندگی سےلطف اندوز ہور ہاتھا۔

باپ بہت خوش تھا۔ اسے اطمینان تھا کہ''فوری اہداف''،''فوری تعریف و ستائش'' اور''فوری ڈانٹ ڈیٹ وسرزنش'' پرمشمل اس کا طریقہ کار'' کامیاب اور مفید ثابت ہواتھا، اور بچوں نے بھی یہ معمولات اپنی زندگی کا حصہ بنالیتے تھے۔

اینے بچوں کی اصلاح کے لیے فوری قدم اٹھانے والے باپ کے لیے گھریلوزندگی میں بہت خوش تھے اور ان کا میر اور پرسکون ہوگئ تھی، نیچ بھی بہت خوش تھے اور ان کا روییا ور طرز ممل قابل ستائش تھا۔

ليكن دنيامين اس مختلف حالات بهي موجود تھ!

\*\*\*

فورى امداف: خلاصه

ہارے گھرانے کے لیے "فوری اہدائی" اس وقت کا رگر اور مفید ٹابت ہوتے

۔ ہم ایک گھرانے کے لحاظ سے (مجموعی اہداف) متعین کرتے ہیں اور انفرادی لحاظ ہے 'اپنے ذاتی''اہداف مقرر کرتے ہیں۔

2- ہم سب باہمی اتفاق اور رضا مندی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تا کہ میں بیدا کے ہم وہی کچھ حاصل کررہے ہیں جو ہم اپنے گھرانے ہے جاتے ہیں۔
جا ہتے ہیں۔

3- ہم میں سے ہرایک، ایک کاغذ پر کم از کم 250 الفاظ میں اپنے اہداف ومقاصد تحریر کرتا ہے اور ہم انہیں ایک منٹ سے ہی کم عرصے میں دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔

4 ہمارے اہداف ومقاصد مخصوص اور واضح ہوتے ہیں جن سے معلوم ہوجا تا ہے کہ ہم بیمقاصد کب اور کینے ملی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں۔

5- ہم میں اکثر افرادان افراد کو اکثر بار بار پڑھتے رہتے ہیں تا کہ پیاہداف و مقاصد ہماری ذہنی عادات اور ذہنی انداز فکر میں تبدیل ہوجا کیں۔

6 میں اپنے وقت میں ہے ایک منٹ نکال کرا کثر اپنے مقاصد واہراف پرنظر

بإب:9

### ایک مختلف (دوسرا) باپ

اسی شہر کے دوسری طرف، ایک مختلف (دوسرا) باپ بھی موجودتھا۔وہ ابھی جوان ہی تھا اور اس کی بیوی بھی جوان تھی۔وہ دونوں ابھی ایک ایسے طریقے کی تلاش میں تھے کہ اینے بچوں کی بیرورش کیسے کریں۔

ان دونوں میاں پیوی نے اس مسلے پر باہم گفتگوی اور انہوں نے ایک دوسرے سے اتفاق کرلیا کہ: ان کے دونوں بیجان کے ہاتھ سے نکلے جارہے سے ان کے دونوں بیج جن کی عمریں 90 سال اور 60 سال تھیں، نہ ان کی بات سنتے ہے اور نہ ہی وہ اپنے والدین کوکوئی اہمیت دیتے تھے۔ان کی تعلیمی حالت بھی اچھی نہ تھی اور دہ اپنے ہمسایہ بچول سے خواہ مخواہ لڑتے جھڑ تے رہتے۔

ان کی ماں اکثر انہیں یہی کہتی: '' ذرائھبر و، تہارا باپ آجائے، تہہیں اس سے معافی مانگنا ہوگی'' اور باپ اس صورت حال سے شدید مایوں ہوچکا تھا۔

بچ، اپنے باپ کے گھر آجانے سے گھراجاتے ،لیکن انہیں پنہیں معلوم تھا کہ ان کا باپ آرام وسکون کی تلاش میں گھر آتا ہے اور بیا لیک ایسا قلعہ ہے جہاں وہ خود کو تمام پریشانیوں سے محفوظ سمجھتا ہے۔

باپ کی پیشہ وارانہ زندگی بہت ہی سخت تھی ، اوروہ کام کے بعد گھر میں اس لیے

آتا کہ اے سکون واطمینان میسر آئے۔لیکن اکثر گھر آنے پراس کا ان الفاظ کے ساتھ استقبال ہوتا''میری جان! میں تہمیں پریشان نہیں کرنا چاہتی لیکن کیا تمہیں علم ہے کہ بچوں نے آج کیا گل کھلائے؟ میں کہتی ہوں کہتم ان کے لیے بچھ کرو۔ میں اکیلی انہیں سنجال نہیں سکتی۔''

اس نو جوان جوڑ ہے کو علم تھا کہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بیچ بھی قرب و جوار میں رہنے والدین کے علاوہ میں میٹر، بے ادب، اورا کھڑ بن جا کیں جوابینے والدین کے علاوہ ہرایک کے ساتھ برارویہ اور طرزعمل اختیار کرتے تھے۔

پھرایک دن باپ نے اپنے بچوں کی پٹائی کی ہلین جب سیطریقہ کارگراورمفید ثابت نہ ہوااتو اس نے اپنے بچوں کی مزید پٹائی کی ہلین باپ کواپنا یفعل بچھا چھا محسوس نہیں ہور ہاتھا۔

اس موقع پراسے ایک ایسالطیفہ یاد آیا جو ایک شخص کے متعلق تھا جس نے اپنے بیٹے کوان الفاظ کے ذریعے ڈرایا:''اگرتم نے اپنے چھوٹے بھائی کو دوبارہ مارا تو میس تہاری شدید پٹائی کروں گا.....''

جب بینو جوان میاں ہوی اپنے گر دونواح میں نظر دوڑ اتے تو وہ مزید مایوس ہو جاتے .....انہیں معلوم ہوتا کہ بہت سے دیگر والدین بھی اسی کشتی کے سوار ہیں جو ڈوبتی جا رہی ہے۔وہ بہت پریثان اور مضطرب تھے کہ وہ اپنے بچوں کو کس قدر من مانی کرنے دیں یا ان پر کسی قدر یا بندیاں لگا تمیں۔

انہیں بھی کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ والدین کا کردار کیسے نبھایا جاتا ہے۔ پیج اور حقیقت تو یہ کی کہ انہوں نے بچوں کی پرورش کے متعلق بھی سوچا بھی نہ تھا۔ بہر حال ، انہیں بیضر ورمعلوم تھا کہ انہیں سب بچھ سکھنے کی ضرورت ہے۔

ایک دفعہ اس نوجوان مخص نے اپنے ہمسایوں کے سامنے اپنی مایوی کا اظہار کیا۔

6

باب:10

### مشوره ، نفیحت ، وضاحت

پھرایک دن، اس نوجوان باپ کے ایک اچھے دوست نے اسے ایک ایے تخص کے متعلق بتایا جواس کے قریب ہی رہتا تھا۔ ایک طویل مشکل دفت گزارنے کے بعد پیخص بظاہرا ہے یا نچ بچوں کی بہترین انداز میں پرورش کرر ہاتھا۔

اس صورت حال کا سب سے بہترین اور شاندار حصہ بیر تھا کہ اس شخص نے والدین کا ایسا مفیداور موڑ کر دار اور طریقہ وضع کیا تھا جونہایت آسان تھا اور اسے سیکھا بھی جاسکتا تھا۔ مزید برآں، میشخص، ابنا میطریقہ، دوسرے والدین کوبھی بتانے کے لیے تیار تھا۔ اس نوجوان شخص نے اسے نون کر کے ابنا تعارف کروایا۔

" بیج تویہ ہے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ جناب، آپ کی بہت مہر بانی ہوگ اور میں واقعی آپ کاشکر گزار ہوں گا کہ آپ مجھے اپنے پاس آنے کی اجازت دیں تا کہ "باپ کے کردار" کے متعلق میں آپ سے گفتگو کرسکوں۔

بوڑ ھے مخص نے جواب دیا:''یقینا ہتم ہفتے کی صبح کو ہی کیوں نہیں آ جاتے ، مجھے تمہاری مدد کر کے خوشی ہوگی!لیکن اس ضمن میں میری ایک شرط ہے!!''

پھریہ کامیاب باپ ہنسااور کہنے لگا:'' فکر کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں۔ میں تہہیں یقین دلاتا ہوں کہ جو پچھتہ ہیں میں بتاؤں گا، وہ اس قدر آسان اور سادہ ہے کہ لوگ دوسرے افراد بھی اس کے ہم خیال تھے۔ ان میں سے بہت سے موقعوں پرلوگوں نے ہوں اظہار کیا: "اب حالات ایسے نہیں رہے، حالات اس قدر تیزی کے ساتھ تبدیل ہور ہے جین کہ جب ہم اصول وقوانین ، ہم پرلاگو ہونا جین کہ جب ہم اصول وقوانین ، ہم پرلاگو ہونا شروع ہوجاتے ہیں ۔ کے معلوم ہے کہ ہمارے نیچ ہم سے کیا جا ہے ہیں؟"

ینو جوان مخص، دوسرے افراد کے احساسات سے ممل طور پر واقف ہو چکا تھا۔ ایک لحاظ سے اسے بیاطمینان تھا کہ وہ اکیلااس مسلنے کا شکارنہیں ہے۔

اس نوجوان باپ کے مسائل مزید بگڑتے گئے۔جس کے باعث اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ الجھنے لگی اوران کی شادی شدہ زندگی بھی متاثر ہونے لگی۔

خراب اور پریشان کن گھریلو زندگی کے باعث اس کی پیشہ وارانہ زندگی بھی پریشان اور اضطراب کا شکار ہونے لگی۔

بالاخر،اس نے کسی بیشہ در ماہر فرد سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کرلیا۔اس ضمن میں اس نے ''خاندانی امور کے بارے مشیران' ، ماہر بین نفسیات ،ساجی کارکنوں اور دیگر متعلقہ ماہر بین سے مشورہ کیا۔ان لوگوں نے اسے کئی مفید مشورے اور ٹو کئے بتائے ،لیکن وہ ابھی بھی مطمئن نہیں تھا۔



ون منك فادر

راجرنے کہا: ''ہم سب بے خبر ہیں ،ہمیں بہت ی چیز وں کے متعلق پچھلم ہیں!'' نوجوان شخص نے اب اطمینان محسوس کیا۔

اس نے آہتہ آہتہ اپنے سب سے بوے خدشے کا اظہار واعتراف کیا:'' مجھے نہیں معلوم ..... مجھے یہ خطرہ ہے کہ جو کچھ میں کروں گا، وہ صحیح ہوگا یا میرے بچول کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ بعض اوقات، میں سوچتا ہوں کہ آپ ایک اچھے باپ کے معیار پر بالکل پورااتر تے ہیں۔''

بوڑھے باپ نے قبقہدلگایا، پھراس نے مسکراتے ہوئے کہا:'' خوش قسمتی سے پچ ، پچ ہی ہے۔ اپنی زندگی کے دیگر شعبوں کے مانندایک ہاپ بھی غلطی کا مرتکب ہوسکتا ہے۔ اوراس کے بچے بھی پے حقیقت بخو بی طور پر جانتے ہیں۔''

نوجوان باپ کے جواب دیا:''جب آپ سے غلطی سرز دہوجاتی ہے تو پھرآپ کیا کرتے ہیں؟''

بوڑھے باپ نے جواب دیا ''میں اس غلطی کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہوں ،
لیکن اس سے پہلے ، میں اپنی می غلطی تسلیم کر لیتا ہوں ، جب میں اپنی غلطی تسلیم کرنے کی ہمت اور حوصلہ رکھتا ہوں تو میرے بیچ واقعی مجھ سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ میرے کہنے سے مراد یہ ہے کہ وہ یہی رویہ اور طرز عمل میرے ساتھ بھی اپنا سکتے ہیں!'' اور پھرا گریف طلی زیادہ خطر تاک نہ ہو، اور اکثر میری غلطیاں خطر تاک نہیں ہوتیں …… میں اپنا اور پہنتا ہوں۔'' حیرت میں ڈو بے ہوئے نو جوان شخص نے پوچھا:''آپ غلطی کے متعلق ہنتے ہیں۔''

" بالکل درست ، آپ بھی اپنی حماقتوں پر ہنسیں ، اور بچوں کو بھی بتا کیں کہ وہ بھی اپنی حماقتوں پر ہنسیں۔جو شخص ایمانداری کے ساتھ اپنی غلطی فوری طور پرتسلیم کرلے ، اور پھر اپنی حماقت اور بے وقو فی پر ہنسے تو وہ بھی ذہنی اور جذباتی طور پر ٹوٹ پھوٹ اور انتشار کا شکار بمثکل یفین کرتے ہیں کہ بیطریقہ واقعی کارگراورمفید ہے! میرامشورہ بیہے کہ جب تک تم اس طریقے کو چند ہفتوں کے لیے اپنے گھرانے میں آنرانہیں لیتے، اس کے متعلق تبھرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔''

نوجوان باپ نے اپنی آ مادگی ظامر کردی۔

ہفتے کی صبح ، جب بیلو جوان باپ اس شاندار اور متاثر کن گھر کے سامنے اپنی کار میں موجودتھا، تو وہ سوچ رہا تھا:'' بیخص تو بہت ہی کا میاب ہے، اور اس میں جیرانی کی کوئی بات بھی نہیں کہ وہ ایک اچھا باپ ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ مجھد ارہے وہ .....''

تخف جسمانی طور پرتندرست اورصحت مندمعلوم ہوتا تھا اوراس کی چیکدار آ تکھیں بتار ہی تھیں کہ دہ ایک خوشگوارزندگی گزار رہاہے۔

بوڑ سے خفس نے کہا: 'اندرا جاؤ۔ مجھے خوشی ہے کہ تم مجھے ملنے کے لیے آئے!'' نوجوان مخص نے جیران ہوتے ہوئے کہا: ''آپ؟''

بوڑھے تخص نے جواب دیا: 'نقینا میں ہی ہوں۔ کی بات تو یہ ہے کہ جھے یہ خوش ہے کہ کھے یہ خوش ہے کہ کھے اور خوش ہے کہ کوئی شخص اس حالت میں موجود ہے جس طرح میں کھے عرصہ قبل پریشان تھا۔اور میں بھی تمہاری طرح اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے ہرشم کی معلومات حاصل کرنے کا بہت مثالی تھا تا کہ میرے حالات بہتر ہوجا کیں ۔۔۔۔۔ یہ بھی کل کی ہی بات ہے!''
ماکن تھا تا کہ میرے حالات بہتر ہوجا کیں ۔۔۔۔۔۔ یہ بھی کل کی ہی بات ہے!''

بوڑھا باپ مسکرایا اور کہنے لگا:'' مجھے دوسری چیزوں کے متعلق تو کافی زیادہ معلومات حاصل ہیں لیکن' باپ کے کردار'' کے متعلق مجھے بہت تھوڑ اعلم ہے۔جب کہ وِل

ون منث فادر

ت نہیں ہوگا۔''

نوجوان مخص نے جواب دیا: "بہت خوب، بہت ہی شاندار!"

بوڑھے باپ نے کہنا شروع کیا:''بجائے اس کے کہ میں بچوں کی پرورش کرنے کے لیے تہمیں طریعے بتاؤں، میں کیوں ندوہ تراکیب جمہیں بتادوں جومیں نے اختیار کیں، تاکہ تم ان پراس طرح عمل کرو کہ تمہیں اور تمہارے گھرانے کے لیے بہترین نتائج برآ مد ہوں۔''

نوجوان نے باپ نے کہا:''بہت خوب! میں س رہا ہوں!'' بوڑھے باپ نے کہا:''اس سے قبل کہ میں تہمیں اپنا طریقہ بتاؤں، تہمیں میہ بات معلوم ہونا جا ہے جو میں نے ہمیشہ اختیار نہیں کی ہے!''

حيران وبريشان ملاقاتي نے پوچھا: ''وه كيا ہے؟''

بوڑھے باپ نے اپنے کا ندھے اچکائے اور اعتراف کیا: 'میں بھی دیگر والدین کے مانند ہوں، میں عام طور پروہ کا مہیں کرتا جس کے متعلق مجھے علم ہے کہ بیکا م کرتا چوا ہے لیکن جب میں کوئی کام کرتا ہوں، حالات بہت بہتر ہوجاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں تہہیں بیتا تا ہوں کہ بحثیت باپ اور والدین، میں زیادہ وقت صرف نہیں کرتا۔ میں صرف بیامریقین بناتا ہوں کہ زندگی میں ذمہ داریوں اور خوشیوں کے درمیان تو از ن ہو، اور میں ایے ہر بچے کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں۔''

ملاقاتی مسکرایا اور کہنے لگا:''جھے یہ س کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ سنا تو لوگ آ پ اپنے بچول پہلی دفعہ سنا تو لوگ آ پ کو'' کا میاب باپ'' کہتے ہیں، تو میں نے سمجھا کہ آ پ اپنے بچول کے ساتھ جلد بازی پر منی رویہ اور طرزعمل اختیار کرتے ہیں۔ لیکن در حقیقت، آ پ اپنے بچول کے ساتھ بہت کم وقت صرف کرتے ہیں۔''

بوڑھا باپ بھی مسکرایا اور کہنے لگا:''اس امکان کے بارے تمہارے خدشات درست ہیں۔اس من میں بیاہم چزگرہ میں باندھ لینی چاہیے۔'' نوجوان نے اثبات میں اپناسر ہلایا اور کہنے لگا: 'نیرایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں سے بے شار بے چینی اور پریشانی خارج کر سکتے ہیں۔'

بوڑھا باپ بولا: "اس بے چینی اور پریشانی سے نجات حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ رہی ہے کہ اپنی غلطی اور جمافت تسلیم کرنے کے سلسلے میں کی "مناسب وقت" کا انتظار نہ کیا جائے بلکہ ایما نداری کے ساتھ فور آئی اپنی غلطی تسلیم کرلی جائے ۔ جب آپ اپ مرضی اور خواہش کے مطابق کوئی کام سرانجام دینا چاہتے ہیں تواس کے لیے آپ کے پاس اس قدر وافر وقت موجود نہیں ہوتا کہ آپ مناسب وقت کا انتظار کریں، اس طرح ایک کامیاب باپ بنے کے لیے بھی وقت کا انتظار نہ کریں بلکہ وقت کے موجود لمحات سے فائدہ اٹھا کیں اور کامیاب باپ بنے کے لیے مناسب اقد امات اٹھا کیں۔ "

نوجوان باپ نے اپنی رضا مندی ظاہر کرتے ہوئے اپناسر ہلایا اور پوچھنے لگا: "تو پھر ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا جا ہے؟"

کامیاب باپ نے جواب دیے ہوئے کہا! ''سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ پچوں کی پرورش کے سلسلے میں میرے پاس تمام طریقے موجود نہیں ہیں۔ میں خوش قسمت ہوں کہ جھے پچھالی چھوٹی چھوٹی تراکیب معلوم ہیں جو میں ہم یا کوئی بھی دوسرابا پ سکھ سکتا ہے، اور اپنے گھرانے ہیں بہت بڑی تبدیلی لاسکتا ہے۔ نیز تمام والدین، اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں، بہرحال، یہ یہ نکتہ نظر میرے زویک بہت ہی مفیداور کارآ مدہے۔''

میں اپ رویے اور طرز عمل کے ذریعے اپنے بچوں کویہ بتادیتا ہوں کہ جب وہ اپنی شخصیت کے متعلق ادراک حاصل کر لیتے ہیں تو میں بہت بی خوش ہوتا ہوں۔

ليے بہت آسان ہے كونكه ميں نے بيمعلوم كرلياہے:"

بحثیت باپ اور والدین میرے دو مقاصد ہیں، میرے رویے اور طرزعمل کے ذریعے خود کو پراعتاد محسوس کریں اور اپنی زند کیوں میں نظم وضبط پیدا کریں۔

''میں نے بہت مشکلات کے بعد یہ سیکھا ہے کہ جولوگ اپنی ذات اور شخصیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں ، اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور گمہداشت کرتے ہیں ، یعنی جوخوداعتاد ہوتے ہیں ، وہ اپنی شخصیت میں نظم وضبط بھی بیدا کر لیتے ہیں جو بذات خود ان کے لیے بہتر ثابت ہوتا ہے آگر وہ اپنی شخصیت اور ذات کو بخو بی طور پر پیند کریں گے ، وہ اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کرنا جا ہیں گے ، اور اس کا بہترین طریقہ سے کہ اپنی ذات اور شخصیت کی دیکھ بھال اور نگہداشت کرنا جا ہیں گے ، اور اس کا بہترین طریقہ سے کہ اپنی ذات اور شخصیت میں نظم وضبط بیدا کیا جائے ۔''

نوجوان نے باپ سے پوچھا: ''کیااییا ہی ہے۔ آپ مجھے وہ تین طریقے بتاہے جن میں سے ہرایک پرصرف ایک منٹ صرف ہوتا ہے اور آپ اپنے بچول کواپنا پیغام وے دیتے ہیں؟''

بوڑھے باپ نے جواب دیا: ''یہ وہ طریقے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے لیے زیادہ مدداور معاونت حاصل کرتے ہیں۔ درحقیقت، اب میرے بیچ، مجھے اور باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ باہمی ربط اور تعلق پیدا کرنے کے لیے یہ تین طریقے استعال کرتے ہیں۔'

پھرنو جوان باپ کی درخواست پر بوڑھے باپ نے ان تین طریقوں، یعنی درخواست پر بوڑھے باپ نے ان تین طریقوں، یعنی دوری اہداف"،" فوری تعریف وستائش" اور" فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش" کے متعلق

"چونکہ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ را بطے اور تعلق کے لیے تین حصوں پر مشتمل طریقہ کارسکھا ہے، اور ان میں سے ہر طریقے پر ایک منٹ سے زیادہ وقت صرف نہیں ہوتا۔ اس طرح، ہروہ منٹ جو میں اپنے بچوں کے ساتھ صرف کرتا ہوں، مفید وموثر ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں تمہیں ان طریقوں کے متعلق بتاؤں، میں تمہیں یہ بتانا چا ہتا ہوں کہ ہر بچ کے ساتھ یہ ایک منٹ اکیلائی صرف کرتا ہوں۔ اگر چہ یہ چند منٹ بی کیوں نہ ہوں اور میں بھی ہی ایک بچ کا دوسرے بچ کے ساتھ موازنہ اور مقابلہ نہیں کرتا۔ اور دوسرے یہ کہ میں کمل طور پر" حاضر" رہتا ہوں۔ میں اس وقت اپنے سامنے موجود بیٹے یا بیٹی پر اپنی کمل توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ "

نو جوان باب نے جواب دیا ''لہذا آپ موجود کھے میں واقعی '' عاضر'' رہتے ہیں۔''

بوڑھے باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا'' بالکل درست! جب میں اپنی اپنی گھر بہوتا ہوں تو میں صرف اپنی گھر بلو زندگی کے متعلق سوچتا ہوں، جب میں اپنی ملازمت پر ہوتا ہوں میں صرف اپنے کام کے متعلق سوچتا ہوں۔ اس طرح میرایدروید میری زندگی کے دونوں پہلوؤں کے لیے مفیداور کارگر ثابت ہوتا ہے!''

ملاقاتی کہنے لگا: ''بالکل درست، میرے دوست نے مجھے بتایا تھا کہ آپ اپنی گھریلوزندگی کے علاوہ اپنی پیشہ وارانہ زندگی میں بھی بہت کا میاب ہیں۔ آپ تو یقیناً بہت بہتر محسوں کرتے ہوں گے!''

بوڑھے باپ نے بہت زیادہ فخرمحسوں کرتے ہوئے کہا: ''یہی بات ہے،خاص طور پراس لیے کہ میرے بچے بھی کا میابی کا یہی احساس اپنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہم سب کے

72

باب:11

### "فورى المداف" كيول مفيداور كاركرين؟

بوڑھے باپ نے کہا: "تم میمعلوم کرنا چاہتے ہو کہ" فوری اہداف" کا طریقہ بچوں کے لیے کیوں اس قدرمفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے۔ اس شمن میں ہم پہلے میہ جائزہ لیتے ہیں کہ انسانی ذہن کیسے کام کرتا ہے۔ اکثر سائنسدان اس امر پر شفق ہیں کہ انسانی ذہن کے دوجھے ہوتے ہیں۔"

نوجوان باپ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا: ''شعوری اور تحت الشعوری ذہن .....وہ حصہ جو باخبر ہوتا ہے اور وہ حصہ جو بے خبر ہوتا ہے۔''

بوڑھے نے باپ نے کہا: ' بالکل درست، انسانی ذبین کا زبردست اور طاقتور حصہ، تحت الشعوری ذبین بہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ہم اپنے تحت الشعوری ذبین سے واقف نہ ہو، کیکن جو کچھ ہم دیکھتے اور سنتے ہیں، وہ سب کچھ اس میں محفوظ ہوا جا تا ہے۔ ذبین کے اس میں محفوظ ہوا جا تا ہے۔ ذبین کے اس حصے کے متعلق جرت انگیز بات یہ ہے کہ اس میں سے کوئی چیز خارج نہیں ہوتی بلکہ ہر چیز اس میں جمع ہوتی رہتی ہے۔ یہ ذبین ، ہمارے خیالات اور اعتقادات کی بنیاد ہے۔ جو چیز ہمارے تحت الشعور میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ یہ ذبین ہمارے خیالات اور اعتقادات کی بنیاد ہے۔ جو چیز ہمارے تحت الشعور میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ یہ ذبین ہمارا عقاد بن جاتی ہے۔' بنیاد ہے۔ جو چیز ہمارے تحت الشعور میں داخل ہوجاتی ہے، ہمار ااعتقاد بن جاتی ہے۔' نوجوان باپ نے کہا: ''اس طرح جسے ایک بنیے کی حشیت سے ہمیں بتایا جا تا نوجوان باپ نے کہا: ''اس طرح جسے ایک بنیے کی حشیت سے ہمیں بتایا جا تا

تنصیل کے ساتھ وضاحت کی۔''

نوجوان باپ نے بہتمام تفصیل نہایت توجہ کے ساتھ سی الیکن کہنے لگا: "ممکن ہے کہ بیطریقے موڑ اور کارگر ثابت ہوں۔"

بور سے نے جواب دیا: "معلوم ہوتا ہے کہ ہیں یفین نہیں آرہا۔"

نوجوان باپ نے جواب دیا: '' جھے واقعی یقین نہیں ہے! اگر میں بخو بی طور پر بیہ سبجھ لوں کہ بید تینوں طریقے والدین کے لیے اس قدر مفیداور موثر ہیں تو شاید میں ان سے فائدہ اٹھا سکوں ۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ بید تینوں طریقے یعنی فوری اہداف''،'' فوری تحریف و ستاکش' اور'' فوری ڈ بیٹ اور سرزنش' ایک ہی طرح کے ہیں اور ان کے ذریعے کیساں نتائج برآ کہ ہوتے ہیں؟''



74

تحت الشعوري ذبن سے لتي جلتي ہے۔

زمین کواس سے پچھ غرض نہیں ہوتی کہ اس میں کس قتم کا نتی ہویا جارہا ہے۔اس میں غذائیت بخش اجزاء ، مکئی اور گندم یا پھر نقصان دہ اجزاء مثلاً پوست کا نتیج ہویا جارہا ہے۔ جس قتم کا نتیج زمین میں ہویا جائے گا، زمین ای قتم کی فصل پیدا کرے گی۔''

نوجوان باپ اب بینکتہ مجھ چکا تھا۔''لہذا، اس طرح ہماراتحت الشعوری ذہن بھی کام کرتاہے!''

بوڑھے باپ نے کہا:''بالکل درست! ابتم سمجھ گئے ہوکہ''فوری اہداف'' کا طریقہ اس قدرمفیداور کارگرہے۔''

نوجوان باپ نے کہا ''کیوں کہ آپ اپنے اہداف ومقاصد، ایک منٹ کے اندر ہی بار بار پڑھ سکتے ہیں جو ایک ایسا آسان طریقہ ہے جس کے ذریعے کوئی بھی چیز تحت الشعوری ذہن میں داخل کی جاسکتی ہے .....اوراس طرح آپ ان اہداف پریقین کرنا شروع کردیے ہیں .....اور پھر بالآخران کے مطابق عملی قدم اٹھاتے ہیں۔''

بوڑھے باپ نے کہا:''یہ ایک ایسی شاندار وضاحت اور تفصیل ہے کہ کیوں ''فوری اہداف''ہمارے بچوں بلکہ ہمارے لیے بھی اس قدر مفیداور کارگر ہیں۔''

نو جوان باپ نے کہا:'' کیا ہمیشہ ہی ایسا ہوتا ہے؟''

بوڑھے باپ نے مسکراتے ہوئے کہا: ''بالکل درست''، لیکن اب اپنی توجہ مندرجہ ذیل حقیقت کی طرف مبذول کرلو۔''

ہم جو کچھ سوچتے ہیں، وہی بن جاتے ہیں۔

نوجوان شخص نے کہا:'' یہ تو بہت ہی شاندار نظریہ ہے! میراخیال ہے کہ میں اسے اپنے لیے استعال کروں گا۔''

بوڑھے باپ نےمسکراتے ہوئے کہا:"اگرتمہارا یہی خیال ہے کہ تو بہت ہی

ہے۔ہمیں اس پریقین ہویانہ ہو،ہمیں اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔''

بوڑھے باپ نے کہا:'' یہی اصل بات ہے، تہمیں شایدعلم ہو کہ جن بچوں کو یہ بتایا گیا کہ وہ احمق اور بے وقوف ہیں ، وہ اپنے متعلق اس بات کو بچے مان کیتے ہیں۔''

نوجوان باپ کواپنا بچپن یاد آگیا، وہ کہنے لگا:''اور پھر بچے اس طرح کارویہ اور طرزعمل اپناتے ہیں کہ جیسے یہ سچ ہے۔''

بوڑھے باپ نے کہا:" بالکل درست! اور جب بچے اس طرح کا رویہ اور طرزعمل اپناتے ہیں کہ جیسے بیسب چھ پچے ہے .....

نوجوان بات نے بات ا چک لی: "توبیہ باتیں سے ثابت ہوجاتی ہیں۔"

پوڑھے باپ نے اپنی بات جاری رکھی: ''اور یہی بات، وہ بنیاد ہے کہ کیوں ''نوری اہداف'' کا طریقہ اس قدر مفید اور کارگر ثابت ہوتا ہے ۔۔۔۔۔ کیونکہ یہ ایک ایبا آسان طریقہ ہے لوگ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی چیز اپنے تحت الشعور میں بار بار داخل کرتے ہیں حتی کہ وہ اس بات پریقین کرنے لگتے ہیں۔اور جیبیا کہ ہم نے کہا، جبتم کسی بات پریقین کرلیے ہوتو ہم اسے چے اور چی بجوہ کراس اس کے مطابق مملی قدم اٹھاتے ہو۔'' بات پریقین کر لیتے ہوتو ہم اسے چے اور چی بجوہ کراس اس کے مطابق مملی قدم اٹھاتے ہو۔'' بات پریقین کر لیتے ہوتو ہم اسے چے اور چی بجوہ کراس اس کے مطابق میں ہوں تو پھر کیا ہوگا۔'' اگر یہ اہداف و مقاصد غیر حقیقی ہوں تو پھر کیا ہوگا۔'' اگر یہ اہداف و مقاصد غیر حقیقی ہوں تو پھر کیا ہوگا۔'' یہ اس نظام کا خوبصور سے حصہ ہے۔ تحت الشعور ی دہن میں سے کوئی خیال یا اعتقاد خارج نہیں ہوتا۔ اس میں ہر چیز محفوظ ہو جاتی ہے ، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ کون سی چیز حقیج ہے اور کون سی چیز غلط ہے۔ صرف شعور ہی ذبن یہ امتیاز کر مطابق ہے کہ کون سی چیز خلط ہے۔''

نوجوان باپ نے کہا:''میں ابھی بھی آپ کی بات بچھ میں نہیں پایا!'' بوڑھے باپ نے جواب دیا:''میں تہ ہیں یہ بات ایک مثال کے ذریعے سمجھا تا ہوں ۔ فرض کرو کہ ایک کسان زمین میں نیج بور ہا ہے۔ یہ زرخیز زمین بہت حد تک بوڑھاباپ بننے لگا: "تم نے اس تجربے کے متعلق سنا ہوگا جوفلموں میں کیا گیاتھا،
اور پھراسے غیر قانونی قرار دے دیا گیا۔ انہوں نے مکھن گئے ہوئے پاپ کارن کی تصویر
بنائی اور اس کے لیے نیچ لکھا کہ پاپ کارن خریدیں۔" یہ تصویر اس قدر تیزی کے ساتھ
سکرین پر آئی اور گئی کہ جیسے کسی نے دیکھائی نہیں۔"

نوجوان باپ نے کہا:'' میں شرط لگانے کے لیے تیار ہوں کہ لوگوں کے تحت الشعوری ذہن نے اسے دیکھ لیا، کیا میں درست کہدر ہاہوں؟

بوڑھے نے باپ کہا:''تم نے بالکل درست اندازہ لگایا۔ یہ بھی اندازہ لگایا کہ اس کے بعد کیا ہوا؟

ملا قاتی نے کہا:''انہوں نے بے ثار پاپ کارن فروخت کیے!''

بوڑھے باپ نے کہا: '' یہی تو اصل نکتہ ہے۔ تحت الشعوری ذہن کے ہمارے رویے اور طرزعمل پر مثبت اثر ات مرتب ہوتے ہیں۔ بدشمتی ہے، اس کا الٹ بھی درست اور سے اور طرزعمل پر مثبت اثر ات مرتب ہوتے ہیں اخبار میں کھیاوں کی خبریں پڑھ رہا تھا۔ اور سے ہمال کے طور پر ایک دو ہفتے قبل میں اخبار میں کھیاوں کی خبریں پڑھ رہا تھا۔ گولف کا ایک کھلاڑی جو کھیل کے اختام پر تین راونڈ سے آگے تھا، اس کا ایک مقولہ درج کیا گیا۔ اس نے کہا تھا: ''میں وہ کھلاڑی ہوں جو دوسرے کھلاڑیوں کوڈرادیتا ہوں۔''

جب اخباری نامه نگار نے اس سے ان الفاظ کے معنی یو جھے تو اس نے کہا: ''میں بوے برے کھلاڑیوں کو دہشت زدہ کردیتا ہوں۔''

نوجوان باپ نے کہا:''دوسرے الفاظ میں وہ خودکو ہمیشہ جیتا ہوامحسوں کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک ایسا کھلاڑی ہے جوسب سے بہترین ہے تاکہ دوسرے کھلاڑی اس سے مقابلہ کرتے ہوئے تعاطر ہیں۔''

بوڑھے نے کہا:''یقیناً، یہی بات ہے۔ پھرا گلے دن میں نے اخبار پڑھا۔اب انداز ولگایا کہ مقابلوں کے آخری روزاس نے کیسا کھیل؟'' اچھی بات ہے۔' ملاقاتی پریشان نظرآ نے لگا۔

بوڑھے باپ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا:" حال ہی میں جو کچھ میں نے سیکھا ہے، یہ بات ان سب سے زیادہ اہم ہے۔ یاد کرومیں نے تم سے کہا تھا کہ کی اور جگہ کے بیکس میں اپنے گھر میں اس قدر کا میاب نہیں ہوں۔ اس کی تم مجھے کوئی معقول وجہ بتا سکتے ہو؟"

نوجوان شخص قدمے پریثان ہوگیا۔ اس کی سمجھ میں پچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دے۔ وہ جرت زدہ تھا کہ بوڑھا شخص خودکواس قدر کمزور سمجھتا ہے، پھردہ کہنے لگا: "میرااندازہ ہے کہ آ پ کی بات کا تعلق اس چیز سے ہے۔ سس کے تعلق ہم گفتگو کرر ہے ہیں۔!"

" اليابي اليابي هي!"

نوجوال فحض نے اندازہ لگایا ''آپ کی گھریلوزندگی محض اس وجہ سے اس قدر خوشگوار نہیں کیونکہ بیر آپ کے ہدف میں شامل نہیں۔''

بوڑ بھے باب نے جواب میں کہا: ''جیرت آنگیز طور پر ایسا بی ہے، اور تہمارا اندازہ بالکل درست ہے۔ بیمعاملہ تو ویسے ہی میری زندگی میں پیش آ گیا ہے۔'' نوجوان باپ، اپنے مخاطب کی کیفیات سے داقف تھا۔

بوڑھا باپ کہدرہا تھا: ''میں نے اب یہ مسلم کر دیا ہے۔ میں نے اپنے گھرانے کے اہداف واضح طور پراپنے پاس لکھر کھے ہیں، اور میں ان کا حوالہ بھی دوسرے لوگوں کے سامنے دیتار ہتا ہوں بلاشبہ، جس قدر زیادہ میں انہیں اپنی نظر میں رکھتا ہوں، ان کے حصول کی خواہش زیادہ ہوتی جاتی ہے، میں اے'' پاپ کارن کا اصول'' کہتا

نوجوان مخص نے وجہ پوچھی۔

ورے منٹ فادر

باب:12

# فوری تعریف وستائش' کیوں مفیداور کارگرہے؟

ملاقاتی بیدد کی کرجیران رہ گیا کہ بچوں نے بیا جلاس بہت اچھی طرح منعقد کیا۔
اس اجلاس کے موقع پر بچوں نے اپنے انفرادی اور مجموعی اہداف کا جائزہ لیا۔
ایک دوسرے کوشاباش دی اور ایک دوسرے کوسرزنش بھی کی۔ وہ نہایت شائستہ اور نفیس انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ بیش آرہے تھے اور ان کے درمیان ہنسی مذاق بھی جاری تھا۔ لیکن اس امر میں کوئی شبہیں تھا کہ بیہ پانچوں بیجے اپنی زندگیوں کا بذات خود آغاز کر رہے تھے اور انہیں قدرے کا میابی بھی حاصل ہورہی تھی۔

اجلاس کے اختتام پر بڑا بیٹا کہنے لگا: دہتمہیں علم ہے کہ ہماراایک مقصدیہ بھی ہے
کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں؟ میں نے اخبار میں پڑھا ہے کہ ہرسال پچاس ہزار بچ
اغوا ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس بچ کی انگلیوں کے نشان موجود ہوں تو گم شدہ
بچ کی تلاش میں آسانی ہو جاتی ہے کیوں نہ ہم اپنی چھوٹی بہن کی انگلیوں کے نشان محفوظ کر
لیں؟''

تمام بچے بیک وقت بوے:'' کیے؟'' ''ہم صرف''انک پیڈ''اورا یک کارڈلیں گے اور ہم یہ کام خود کرلیں گے۔ہم یہ کارڈاپنے گھررکھیں گے۔'' نوجوان شخص اپنا سرادھرادھر ہلانے لگا، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا اب دے۔''

بوڑھے باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا: ''اس نے بہت اجھے کھیل کا مظاہرہ کیا اور بہت بڑی رقم انعام میں حاصل کی۔ اس سے سبق بیرحاصل ہوتا ہے کہ اگرتم شکست کے متعلق نوچو گے تو تم بھی نہیں جیت سکتے۔''

پھر بوڑھے باپ نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا:''اب وتت ہو چکاہے!'' نو جوان باپ نے استفسار کیا:''کس بات کا وقت ہو چکاہے''

بوڑھے باپ نے جواب دیا: "اس وقت ہمارے گھرانے کے اس اجلاس کا وقت ہمارے گھرانے کے اس اجلاس کا وقت ہوتے ہوچے وقت منعقد ہوتا ہے اور ہم سب لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ میرے بیچے تمہاری آ مد کے مقصد سے واقف ہیں، اگرتم چاہوتو اس اجلاس میں شریک ہوسکتے ہو۔ "

نوجوان باپ بہت ہی شوق کے ساتھ کمرہ طعام میں بچوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اے معلوم نبیس تھا کہ اس اجلاس میں کیا ہوگا۔



مزاحیہ خاکہ بھی دیکھاہے،اس میں دکھایا گیاہے کہ ایک بچہ ایک کونے میں کھڑا ہے اوراس کی آنکھول میں آنسومیں اور وہ کہہر ہاہے؟ جب میں نے ایک اچھا کام کیاہے تو مجھے اچھی جگہ کیول نہیں دی جاتی ؟''یین کر بوڑ ھاباپ ہننے لگا۔

نو جوان باپ نے اپنی بات جاری رکھی:''اب میری سمجھ میں بات آ رہی ہے جب میرے بیچے کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو میں بھر بھی انہیں انداز کر دیتا ہوں۔''

بوڑھے باپ نے کہا: ''مجھ پریقین کرو، جب تم اچھار ویدا بنانے پراپنے بچوں کی تعریف وستائش کرو گے تو ان میں خوداعتادی پیدا ہوگی۔اگرتم چاہتے ہوکہ تمہارے بچوں میں بہت جلد خوداعتادی اور شعور خود قدری پیدا ہوتو ان کی تعریف وستائش ان کے لیے بہترین ناشتا ثابت ہوتی ہے اور سب سے اہم اور بڑی آگہی یہ ہے کہ بچہ آپئی ذات اور شخصیت کا جائزہ لے سکتا ہے اور اپنے دل میں اپنی شخصیت اور ذات کے لیے محبت و بیار مجرے جذبات بیدا کرسکتا ہے۔''

بچوں کواپنی ذات اور شخصیت کے حوالے سے کامیا بی کا احساس ولانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں بیاحساس ہوجائے کہ ان کی شخصیت پراعتاد اور احساس برتری سے مالا مال ہے۔

بوڑھے باپ نے کہا''اس کی ایک بہترین مثال، ایک باپ کے متعلق وہ بالکل تجی کہانی ہے جوالیے حالات اور ماحول بیدا کر دیتا ہے کہ اس کا چھوٹا بیٹا، قطع نظراس کے کہ اس نے کیا کیا،خودکوکا میاب اور پراعتا تہ جھتا ہے۔''

نوجوان باپ نے قبقہ دلگایا ادر کہا:'' بیتو ایسے محسوں ہوتا ہے کہ بیاڑ کاحقیقی طور پر کامیا بی حاصل کرلے گا۔''

> کامیاب باپ نے جواب دیا:''بیشک!'' ملاقاتی نے کہا:''باپ نے اپنا بیہ قصد کیسے حاصل کیا؟''

ان میں سے ایک بی نے اپناہاتھ، اپنے بھائی کے ہاتھ پررکھااور بولی: ''بروے بھائی بہت اچھی تجویز بیش کی ہے۔ بھائی بہمیں اپنی چھوٹی بہن کا واقعی بہت خیال ہے، اور تم نے بہت اچھی تجویز بیش کی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اس طریقے کے ذریعے مجھے کس قدراطمینان حاصل ہوگا؟''

سب نچمل کرواہ واہ اور شاباش کے نعرے لگانے لگے۔لیکن انہیں اپنے اِن الفاظ کے مطلب کے متعلق بھی علم تھا۔

ايك بيح نے كها: "بهم سب يج بيطريقد ابناليتے بين!"

سب نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ اجلاس ختم ہو جانے کے بعد بیج اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے سیشنزی کی دکان سے سامان لینے چلے گئے۔ منصوبے کو ملاقاتی نے کہا: ''بہت ہی شاندار اور چرت انگیز!''

بوڑھے باپ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا:'' چند ماہ پہلے میں بھی اس اجلاس کو بہت ہی شانداراور جبرت انگیز سمجھتا تھا، پھریہ ہوا کہ میں نے اپنے بچوں پرنظر رکھنی شروع کر دی کہ وہ کون سااح چھا کام کرتے ہیں۔ تم یقین نہیں کرسکتے ہیں میرے اس رویے کے بعد ہر ایک بچے میں کسی قدرا ہم تبدیلی واقع ہوئی۔''

ملاقاتی کا اگلاسوال تھا: ''آپ کمس طرح کہد سکتے ہیں کہ فوری تعریف وستائش مفیداور کارگر ثابت ہوتی ہے؟''

بوڑھے باپ نے جواب دیا: ''فوری تعریف وستائش اس لیے مفید و کارگر ثابت ہوتی ہے ان میں اعتماد اور حوصلہ بیدا ہوتا ہے ہوتی ہے ، ان میں اعتماد اور حوصلہ بیدا ہوتا ہے جس کے باعث وہ اپنی ذات اور شخصیت کے متعلق احساس بہتری اور شعور خود قدری محسوس کرتے ہیں۔ پھر بعض اوقات میرے بچا چھارویہ اور طرز عمل اختیار کرتے ہیں، تو میں ان کی فوری تعریف وستائش بھول بھی جاتا ہوں۔''

نوجوان باب مسكرايا اور كهنه لكان ميس نے اس ضمن ميس ايك بهت ہى احيما

32

کہیں بھی گیند پھینکآوہ ہرد فعہ جیت جاتا۔''

نوجوان باپ نے اپنی بات جاری رکھی:''جب یہ بچہ بڑا ہوگا تو تمہارے خیال کےمطابق''فارنح'' کےعلاوہ کچھاور ہوسکتا ہے؟''

ون منث فادر

نوجوان باب نے کہا:"ایک پیشہ ورگیند باز!"

اب بید دونوں اشخاص نہایت خاموثی کے ساتھ بیٹھ کر سوچنے لگے کہ اس جیسا باپ کیے بنا جاسکتا ہے۔اب مید دونوں باپ اپنے بچوں کے لیے بھی یہی کچھ کرنا چاہتے تھے۔

نوجوان باپ کہنے لگا: "اس قصے کے ذریعے مجھے ایک اور باپ یاد آ جاتا ہے جس نے اپ نخصے بیٹے کے لیے یہی کچھ کیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو باسک بال سکھانے کے لیے اپنے بیٹے کو بتایا کہ وہ کم از کم گیندردی کی ٹوکری میں ڈالے۔ بیٹے نے یہی سکھ لیا۔ یہ تو بہت ہی مزیدار بات ہے لیکن میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایسا بھی نہیں سوچا ہے۔ "

کامیاب باپ نے جواب دیا:''بہر حال، میراخیال ہے کہتم بھی یہی کرو گے! اور جتنا زیادہ تم اپنے بچے کوسکھاؤ گے، اس قدر زیادہ بچے میں بہترین صلاحیتیں پیدا ہوں گی۔

نوجوان باپ نے پوچھا: ''یہی وجہ ہے کہ جب ہم بچے کے ایچھے کا موں پر نظر رکھتے ہیں، تو اس میں موجود صلاحیتیں ظاہر ہوجاتی ہیں۔ ہم میں سے ہرایک باپ اچھار ویہ اپنانے اور اچھا فیصلہ کرنے کی قوت وصلاحیت مالا مال ہے۔ آپ یہ کیے کہہ سکتے ہیں کہ ہر یکے میں یہ مورو ٹی ذہانت اور فراست موجود ہوتی ہے؟''

بوڑھے باپ نے جواب دیا: ''تم اس چیز کا مشاہدہ روز مرہ معمولات زندگی میں سے کر سکتے ہوتم دیکھو کہ بچے اپنی زندگی کے لیے بسر کرتے ہیں۔ بالکل ہماری طرح، انہیں خود پراعتماد ہوتا ہے اوراپنی صلاحیتوں پریقین ہوتا ہے تو وہ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ

بوڑھے باپ نے جواب دیا: 'اس نے اپنے بیٹے کوسکھایا کہ گیند کیسے پھیکا جاتا ہے، بہت سے دیگر باپ بھی اسی طرح اپنے بچوں کو گیند پھیکنا سکھاتے ہیں ۔لیکن اس نے یہ کام ذرامختلف انداز میں سرانجام دیا۔ اس کے پاس ایک خود کارشین تھی جس کے ذریعے دی گیند بھیکتے جاتے تھے۔ پھر اس کے دوست جیران ہوتے جب اس کے باپ نے کئی اضافی گیندیں بھی اس شین میں لگادیں۔ اس نے یہ گیندیں گٹر کے آخر میں لگادیں۔ ' میران و پریٹان نوجوان باپ نے پوچھا: ''گڑر کے آخر میں اگادیں۔ ' کیما کہ گٹر کے آخر میں لگادیں۔ ' کو سے کہا کہ گٹر

بوڑھے باپ نے جواب دیا: ' ہاں!'' بلاشبہ ہم دونوں کو بینلم ہے کہ جب ہم نہایت ہی خراب طریقے کے ذریعے گیند بھینکتے ہیں تو بیہ کٹر میں چلاجا تا ہے تو آپ کوصفر نمبر حاصل ہوتا ہے۔''

نوجوان باب نے بوجھا:"تو پراس نے ایسا کول کیا؟"

بوڑھے باپ نے جواب دیا: 'دمیں یہ جواب تہہیں ایک سوال پوچھنے کے ذریعے دول گا۔ یہ تو تہہیں معلوم ہے کہ اُڑ کا تو ایسی سیکھ رہا ہے اور اس کی عمر ابھی صرف چارسال ہے تو پھر یہ بچہ گیند کہاں بھینکے گا؟''

نوجوان مسکرایا:'' مجھے تو بیرخد شہ ہے کہ وہ بیگیند گٹر میں پھینک دےگا۔'' بوڑھے باپ نے جواب دیا:''یقینا ، اورا کثر باپ اس طرح کے''خدشے'' میں مبتلا ہوتے ہیں۔''

لیکن اس باپ کوقطعی غرض نه تھی که گیند کہاں گیا۔ وہ ہمیشہ گیند کا رخ سامنے کی طرف رکھتا۔''

نوجوان باپ ہننے لگا:" بہت ہی شاندار''۔

بوڑھے باپ نے کہا:'' کیا بیصورت حال شاندار اور جیرت انگیز نہیں ہے، یہ بچہ

4

ريا؟''

بوڑھے باپ نے جواب دیا: ''عذائیت بخش خوراک والے جھے کے باہر بچوں
کی ایک لمبی قطار بن گئی۔الم غلم اشیا کھانے کے باعث اکثر بچے بیمار ہو گئے تھے اور وہ اب
صحت مند خوراک کھانا چاہتے تھے۔ اب انہوں نے اپنے لیے اچھی اشیائے خور ونوش کا
انتخاب کیا۔ جب انہیں اپنے لیے خود انتخاب کا موقع دیا گیا تو اکثر بچوں نے اس
ریستوران میں اسی طرح کارویہ اور طرزعمل اپنایا جس طرح وہ اپنی عام زندگی میں اپناتے
ستھے۔ انہیں معلوم تھا کہ ان کے لیے کیا چیز اچھی ہے اور وہ یقینا انہی چیز وں کا انتخاب کریں
سیری'

کامیاب باپ نے کہا:'' دراصل مسئلہ ہے کہ اکثر والدین ہے گفتین نہیں کرتے کہ بچے اپنے لیے اچھی چیزیں منتخب کر سکتے ہیں۔''

نو جوان باپ نے بات کا منتے ہوئے کہا:''لہذا ہم بھی یہی بجھتے ہیں کہ بچا پنے لیے اچھی چیز وں کا نتخاب نہیں کریں گے۔''

بوڑھے باپ نے جواب دیا:''بالکل درست، اور پھر انداز لگاؤ کہ پھر کیا ہوتا ہے؟''

نو جوان باپ کواحساس ہونے لگا: ' نیچ اچھے فیصلے نہیں کرتے اور پھر ہم انہیں ''سیدھا'' کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔''

بوڑھے باپ نے اس کی بات اچک لی اور کہنے لگا: ''بالکل درست، شاید سے صورت حال تمہارے ساتھ بھی پیش آتی ہو، اور بیصورت حال ہر باپ کے لیے پریشان کن ہے۔''

نوجوان باپ نے اچا تک کچھ بھتے ہوئے کہا: " یہی وجہ ہے کہ بچوں کے لیے فوری تعریف وستائش مفیداور کارآ مد ثابت ہوتی ہے، اس کے ذریعے ان میں کامیا بی کا کرتے ہیں۔ اس منمن میں ایک دلچب حصہ بھی بطور مثال موجود ہے کہ کس طرح بچا پنے لیے بہترین صورت حال کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایک سکول میں ایک مخصوص ریستوران قائم کیا گیا جس کے دوجھے تھے۔ ایک حصے میں بچول کے لیے کھانے پینے کی الم غلم اشیاء، مثلاً آئر کریم، پنیر، ٹافیاں، بسکٹ وغیرہ موجود تھے جبکہ دوسرے جھے میں وہ غذائیت بخش اشیاء موجود تھے جبکہ دوسرے جھے میں وہ غذائیت بخش اشیاء موجود تھے جبکہ دوسرے جھے میں وہ غذائیت بخش اشیاء موجود تھے جبکہ دوسرے جھے میں وہ غذائیت بخش اشیاء موجود تھے جبکہ دوسرے حصے میں وہ غذائیت بخش میں سیاء موجود تھے جبکہ دوسرے حصے میں وہ غذائیت بخش میں سیاء موجود تھیں جو ان کی صحت کے لیے مفید تھیں اور انہیں یہی اشیا کھانا چا ہمیں تھیں۔ پھر مرضی کے مطابق بچھ کھا سکتے ہیں اور تمہیں یا تمہارے والدین کو ان کی قیمت بھی نہیں اور تمہیں یا تمہارے والدین کو ان کی قیمت بھی نہیں اور کرنی پڑے گی۔''

نو جوان یاپ نے کہا: ' بیتو بہت اچھاسودامعلوم ہوتا ہے۔' بوڑھے باپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور وہ کہنے لگا''تم ٹھیک کہتے ہو۔اب تہارے خیال کے مطابق پہلے دن بیچے اس ریستوران میں خورونوش کی کون می اشیا کی طرف کیکے ہوں گے؟''

نوجوان باپ نے کہاجواب دیا:''اگروہ میرے دونوں بچوں کے مانند ہوتے ، تو پھروہ تمام الم غلم اشیا ہڑپ کر جاتے !''

بوڑھے باپ نے جواب دیا:''عین کہی کچھ ہواادر پھر دوسرے دن کیا واقعہ پیش آیا؟''

نوجوان باب نے جواب دیا: "لازی طور پر یہی کھا!"

بوڑھے باپ نے تقدیقی انداز میں سر ہلایا۔ پھر کہنے لگا:''لیکن دوسرے ہفتے کے اختیام پر مہمیں علم ہے کہ بچوں نے کیا کیا؟ لیکن ابھی بھی بچوں کو بیاجازت تھی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اشیاخورونوش لے سکتے ہیں۔''

نوجوان باب نے جواب دیا: "مجھے نہیں معلوم کہ بچوں نے کیا" کارنامہ" انجام

بوڑھے باپ نے اپنی بات جاری رکھی: ''والٹ ڈزنی نے قصبے کا احوال بیان کرتے ہوئے مزید کہا: بہت سال پہلے ممکن ہے کہ میں نے بھی وہی کچھ کیا ہو، جولڑ کے نے کیا تھا۔ اب میں دادا بن چکا ہوں اور میرے بال بھی سفید ہو چکے ہیں اور اکثر لوگ مجھے سمجھد ارسیجھتے ہیں۔ لیکن اگر میں جوان رہتا اور مجھ میں اس قد رجذ بہ ہوتا کہ میں ناکامی کے خوف سے نہ ڈرتا ۔۔۔۔ اتنا جوان ہوتا کہ میں خطرہ مول لیتا اور پر یڈ میں مارچ کرتا۔''

بوڑھاباپ ایک لمح کے لیے سوچ میں گم ہوگیا، پھر کہنے لگا: ''میں بھی واقعی یہی جا ہتا ہوں کہ میرے بچ بھی ایسے ہی ثابت ہوں۔ کاش ایک بچے کی حیثیت سے میں نے بھی ایساہی کیا ہوتا۔''

نوجوان باپ کہنے لگا: ''جہاں تک میں سمجھا ہوں ، آپ ہے کہدرہے ہیں کہ والدین کو ایسے حالات اور ماحول بیدا کرنا چاہیے کہ ان کے بچے کا میا بی حاصل کرنے کے احساس میں مبتلا ہو جا کیں۔اوراگروہ اپنے اس احساس کا میا بی کا ادراک حاصل نہ کرسکیس تو پھر آپ انہیں میدا حساس ولا کیں ، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ان کے لیے فوری تعریف وستائش برمبنی طریقہ اپنا کیں۔''

بوڑھے باپ نے کہا: ''تم میں اس قدر صلاحیت موجود ہے کہ ہم اپنے خیالات واضح طور پر بیان کرسکو۔ اب میں تمہیں مزید ایک اور عملی مکتہ بتا تا ہوں۔ میں نے سیکھا ہے کہ اگر میں اپنے بچوں کو ڈانٹنے ڈپنے کی بجائے ان کوشاباش دیتا ہوں تو بچوں کا رویداور طرزعمل مزیداصلاح کی جانب گا مزن ہوجا تا ہے۔''نو جوان باپ نے جو بچھ سناتھا، وہ اس کے متعلق سوچ رہا تھا۔ بالاخر وہ کہنے لگا:''آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ تجر بات کے ذریعے ججھے وہ سبتی یاد آتا ہے جو''ہوااورسورج'' کی کہانی فریع بیان کیا گیا ہے۔''

بور سے باپ نے جواب دیا: "کون ساسبق"؟

احساس اوراعتاد پیدا ہوتا ہے، انہیں بیمعلوم ہوجاتا ہے کہ وہ درست فیصلہ کر سکتے ہیں اور این در مرہ معمولات زندگی میں بہتر طور پر بسر کرنے کے لیے اپنی اچھی جبلت اور فطرت پر انحصار کر سکتے ہیں۔'' پرانحصار کر سکتے ہیں۔''

بوڑھے باپ نے کہا: میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچاں قتم کے فیصلے کریں کہ جن کے ذریعے وہ انہیں ایسار و بیاور جن کے ذریعے وہ انہیں ایسار و بیاور طرز عمل اپنا کیں مجھن اس لیے نہیں کہ وہ انہیں ایسار و بیاور طرز عمل اپنا نا چاہتے ہیں۔ اور انہیں یہ بھی معلوم ہے کہ اگر وہ اب رویہ اور طرز عمل اپنا کیں گے تو وہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو سکتے ہیں، یعنی وہ اپنی ذات اور شخصیت کو اپنی مرضی کے مطابق تشکیل کر سکتے ہیں، یعنی وہ اپنی ذات اور شخصیت کو اپنی مرضی کے مطابق تشکیل کر سکتے ہیں، ا

بوڑھے باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا: 'والٹ وُرز ٹی نے ایک دفعہ
ایک ایسے بیچے کے متعلق بتایا جو شاید ہم میں سے اکثر والدین اپنے بیچکو بنانا پیند کریں یا
کم از کم بیخوا ہش کریں کہ ان کے گھر آنے ہیں بھی ایسا پراعتاد اور باصلاحیت بیچہ موجود ہوجو
آئے کسی کسی گھر انے میں موجود ہوتا ہے۔ والٹ وُرز ٹی اپنے دوستوں کو اکثر بتایا کرتا تھا اس
لڑ کے کی کہانی یا دکروجو سرکس پریڈ میں مارچ کرنا چا ہتا تھا۔ جب بیسرکس ایک تھے میں آیا
تو دُھو پچی کو ایک بنسری نو از کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس نے لڑ کے سے بیہ معاہدہ طے کر
لیا۔ اس نے ابھی تھوڑی ہی دور مارچ کیا تھا کہ اس کے ناقوس سے برآئمہ ہونے والی خوفناک آواز دل کے باعث دوخوا تین ہے ہوش ہوگئیں اور ایک گھوڑ اری بڑوا کر بھاگ
گیا۔ وُھو لچی نے لڑ کے دسے کہا: ''تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ تم ناقوس نہیں بجاسکتے ؟''
گیا۔ وُھو لچی نے جواب دیا: ''مجھے کیے معلوم ہوتا کہ میں ناقوس نہیں بجاسکتا کیونکہ میں نے پہلے
گیا۔ وُھو اُس نہیں بجایا تھا۔''

نوجوان باب مسكرايا ـ

سورج کی طرف دیکھا اور اپنی آئکھیں جھپکا کیں۔سورج کی گرمی مزید تیز ہوگئ۔ پانچ منٹ کے اندر اندرید بوڑھافخص اس قدرگری محسوس کرنے لگا کہ اس نے اپنا کوٹ اتار دیا۔"

نو جوان باپ نے کہا:'' بالکل درست!'' پھرنو جوان شخص طنزیہ ہنسی ہنسا اور کہنے لگا:''صرف یانچ منٹ میں نتیجہ سامنے آگیا۔''

کامیاب باپ نے کہا:'' مجھے بیکہانی بہت پندہے کہ کس طرح مختفر وفت میں کس طرح اچھے نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔''

نوجوان باپ نے کہا:''میرا خیال ہے کہ آپ فوری نتائج کے حصول کے متعلق بات کرر ہے تھے،کیااب ہم''فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش' کے متعلق بات کر سکتے ہیں؟'' بوڑھے باپ نے جواب دیا: یقیناً!''

کامیاب باپ نے اعتراف کرتے ہوئے کہا: '' درحقیقت بیرکہانی مجھے یا دولاتی ہے کہ میں کہیں کی جھے یا دولاتی ہے کہ میں کس طرح اپنے بچوں پر برستا ہوں۔ میری مرادیہ ہے کہ میں انہیں کسی نہ کسی طور پر بتا دول کہان کا روبیا ورطرزعمل غلط تھا۔ اور بے شک میں جس قدر زیادہ انہیں کہتا ہوں انہیں بیا حساس ہوجا تا ہے کہان کا روبیہ کس قدر غلط اور خراب تھا۔''

نوجوان باپ نے کہا:''میں آپ کی بیہ بات نہیں تجھ سکا۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کی فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کرتے ہیں اور ان کے لیے مفید اور کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اب آپ مجھے میہ بتائے کہ فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کیوں اس قدر مفید اور کارگرہے؟''

نوجوان باپ نے محسوں کیا کہ بوڑھا باپ ہروقت پچھ سے کھے کا خواہش مند
ہے، اس نے کہا: ''سورج اور ہوا کے درمیان بحث ہور ہی تھی کہ ان میں سے طاقتور کون
ہے۔ ہوایہ شخی بگھار رہی تھی کہ وہ اس دنیا میں سب سے بڑی قوت ہے۔ اس نے بتایا کہ
جب بیآ کھی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ جاتے ہیں اور شہروں
کے شہر تباد ہو جاتے ہیں۔ ہوانے یہ بھی دعوی کیا کہ وہ سمندر میں بحری جہازوں کو اچھال سکتی
ہے اور انہیں سمندر کی تہہ میں بھی غرق کر سکتی ہے اور اس جیسی قوت اس روئے زمین پر موجود
نہیں۔''

سورج نے کہا:''شایدینی ہی بات ہو!''

ہوا، اور زیادہ فخر میں مبتلا ہوگئ۔اس نے کہا کہ بے شک وہ بہت ہی طاقتور ہے اور میں اپنی طاقت ثابت کروں گی۔آؤہم دونوں مقابلہ کریں۔''سورج آ مادہ ہوگیا۔

ہوانے ادھرادھردیکھا اور کہنے گئی: ''اس بوڑھے مخص کو دیکھوجوینچے سڑک پر جا رہاہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں ہے کون طاقتورہے میں جلد ہی اس کا کوٹ اور ٹوپ اڑا دول گی۔ دیکھتے رہو!''

سورن نے اپنی مسکراہ نے چھپالی۔ ہوانے چلنا شروع کیا۔ جب ہوا تیزی کے ساتھاس کی طرف آئی تو اس نے اپنا ٹو پ اپنے سر پر سے اتارااور مضبوطی ہے اپنے ہاتھ میں پکڑلیا۔ ہوا، مزید تیز ہوگئی۔ بوڑھے آ دمی نے اپنا کوٹ مزید تختی ہے اپنے گرد لیبیٹ لیا۔ ہوا جس قدرزیادہ تیز چلتی ، تو بوڑھا تخض اپنا کوٹ اورٹوپ زیادہ مضبوطی سے پکڑلیتا۔

ہوادس منٹ تک نہایت تیزی سے چلتی رہی۔

بالاخر! موانے شکست مان لی۔

پھرسورج، بادلول کے بیچھے سے نمودار ہوا۔

جب سورج نكل آيا تواس بوز هے خص كور مائش محسوس مونے لكى۔اس نے فورأ

وين منث فادر

90

کرتے ہو،انہیں پہندنہیں ہے۔''

کامیاب باپ کے چہرے پرمسکراہٹ آگئی اوراس نے کہا:''جوصورت حال تمہارے ذہن میں موجود ہے، وہ مجھے اپنی یاد دلا دیتی ہے!'' یہ بالکل درست ہے کہان کے غلط رویے کے باعث میں نے چیج چیخ کرانہیں برا بھلا کہا، اور پھرانہیں سزادی۔'' توجوان باپ نے کہا:''لیکن بیطریقہ کا میاب ٹابت نہیں ہوا؟''

' 'نہیں ، لیکن اس کے باعث صورت حال مزید بگرگئی۔ اب مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ جس طرح لوگوں کے ساتھ رویہ اختیار کیا جاتا ہے وہ بھی اسی طرح رویہ اختیار کریں گے کرتے ہیں۔ اس ضمن میں آپ کی ہوئی ہویا ہے ، وہ بھی اسی طرح رویہ اختیار کریں گے جس طرح آپ ان کے ساتھ سلوک روار کھیں گے، ہم میں سے کوئی بھی پنہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ تلخ کلائی کی جائے ، اسے برا بھلا کہا جائے اور اس کی تحقیر کی جائے اور پھر یہ ایک ایس ایسی انہم وجہ ہے جس کے باعث فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش' مفیداور کارآ مد ثابت ہوتی ہے ، کیونک''

جب میں اپنے بچوں کی فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کرتا ہوں توانبیں احساس ہوجاتا ہے کہ ان کا رویہ براہے لیکن انہیں ہیمی ادراک ہوجاتا ہے کہ ان کی ذات اور شخصیت بری نہیں ہے۔

بوڑھے باپ نے کہا:''جب بچے ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کواپے لیے براسیجھتے ہیں تو وہ چچے سیجھتے ہیں اور صرف ان کے برے رویے کے باعث ہی انہیں ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش کی جاتی ہے'' دراصل'' میں یہ جاہتا ہوں کہ وہ احساس کرلیں کہ ان کی شخصیت کا صرف وہ حصہ براہے جوان کے برے رویے کے باعث میرے سامنے آتا ہے۔''

پھرنوجوان بات کے کانوں میں شور کی آ واز سنائی دی، بچے سیشنری کی دکان سے واپس آ گئے تھے۔ بوڑھے باپ کی سات سالہ بٹی اس کے پاس آئی اور کہنے لگی

باب:13

# ''فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش'' کیوں مفیداور کارگر ہے؟

اوڑھے باپ نے کہا، ''فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش' میرے بچول کے لیے
اس لیے مفیداور کارگرد ٹابت ہوتی ہے کیونکہ اس کے ذریعے انہیں وہ چیز عاصل ہوجاتی ہے
جس کی انہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یعنی نظم وضبط اور محبت و بیار محلف تتم کے
عملی مسائل کے حل کے لیے میرطریق بہت ہی مہوڑ ٹابت ہوتا ہے اور تہمیں علم ہے کہ مسائل
تو ہمیشہ پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ بچھے میں علوم ہے کہ تقلمندا نہ اور دائش مندا نہ روبیہ ہے کو
آ ب نا قابل برداشت روبیہ قبول نہ کریں۔ اس لیے نہ میں اپنی پیشہ وارا نہ زندگی اور نہ ہی
اپنی گھریلوزندگی میں اس اصول سے روگردانی کرتا ہوں۔ بہرحال، جب میں نے پیطریقہ
اپنی گھریلوزندگی میں اس اصول سے روگردانی کرتا ہوں۔ بہرحال، جب میں نے پیطریقہ
اپنی گھریلوزندگی میں اس اصول سے روگردانی کرتا ہوں۔ بہرحال، جب میں نے پیطریقہ
اپنی گھریلوزندگی میں اس اصول سے روگردانی کرتا ہوں۔ بہرحال، جب میں نے پیطریقہ

نو جوان باپ نے کہا: '' یہی وجہ ہے کہ میرے گھر میں ابھی تک یہی صورت حال ہے کئین میر انہیں خیال کہ میں نا قابل ہر داشت رویہ اور طرز عمل بر داشت کرلوں۔ بہر حال، نصرف میرے بچوں کے رویوں میں کوئی بہتری نمودار نہیں ہوئی بلکہ میری بیوی اور بچے بھی ناراض ہیں کہ میں ان کے ساتھ بیسلوک کیوں روار کھتا ہوں۔''

کامیاب باپ نے کہا:''میراخیال ہے کہ جس طرح کارویہ اور طرزعمل تم اختیار

ون منث فادر

#### میں ایک تھے کی حیثیت سے نہایت مجت آمیز انداز میں اپنے بچوں کی اصلاح کرتا ہوں۔

بوڑھے باپ نے زور دے کر کہا: ' بنیادی اور اہم لفظ' محبت آمیز' ہے۔ کسی بھی دیگر وجہ کی نسبت میری طرف ہے بچوں کے لیے ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش اس لیے مفید اورموثر ثابت ہوتی ہے کہ آئیں معلوم ہوجاتا ہے کہ بیسب کھان کی اصلاح کے لیے ہے اور میں ان ہے بہت محبت کرتا ہوں اور ان کے مناسب دیکھ بھال اور نگہداشت کرنا عامتا ہوں۔ جب میں اپنی ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش صرف اپنے بچے کے اس برے رویے تك بى محدود ركھتا مول ،اورىيى خبرركھتا مول كەميى اس كے متعلق كيسامحسوس كرر مامول ـ اور بیسب کچھ میں تقریبانصف منٹ کے اندرہی انجام دے دیتا ہوں .....تو میرارویہائے بچوں کے لیے محبت آمیز انداز پر شمل ہوتا ہے، میں اپنے اس رویے سے ایک ایج بھی ادھرادھ نہیں ہوتا۔ میں اینے بچوں سے کہتا ہوں کہان کی ذات اور شخصیت کے باعث نہیں بلکہ ان کے رویے کے باعث میں ان سے مایوں ہوا ہوں۔ بیایک ایما محبت آمیزعمل اور روبیہ ہے جوڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کے برے اثرات تحلیل کر دیتا ہے، پھر میں اپناہاتھ، اپن زبان، اپناسانس روک لیتا ہوں، اپناغصہ اور ناراضی ختم کر کے پرسکون ہو جاتا ہوں، اور ایے آپ کویاد دلاتا ہوں کہ میں تواینے بیچے کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں تواینے بیچے کی مدد کرنا جا ہتا ہوں۔''

نوجوان باپ سیسب کچھ سنتار ہا۔اس قدرے معلوم ہوگیا کہ اس مخف کے بچوں کوکیامحسوں کرنا چاہیے۔

بوڑھے باپ نے اپنی بات جاری رکھی:'' یہ ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کا دوسرا نصف حصہ ہے جو بہت ہی زبر دست ہے۔ جب میں اپنے بچوں کو یاد دلاتا ہوں کہ ان کی ذات اور شخصیت، ان کے رویے سے کہیں زیادہ بہتر ہے تو میں انہیں یہ بتار ہا ہوتا ہوں کہ "معاف میجے، اباجان میں گھرہے باہر تختہ سواری کرسکتی ہوں؟"

کامیاب باپ نے جواب دیا: "میری بیاری بٹی، ایسامت کرو، باہرزمین گیلی ہے۔ الہذا سوچ لوکہ تم کیا کرنے جارہی ہو۔احتیاط سے کام لو۔"

پ*ھر* دونوں دوبارہ گفتگو میں مصروف ہوگئے۔

نوجوان باپ نے کہا:''آپ چاہتے ہیں کہا ہے رویے کے نتائج کا خود مشاہدہ

كرير-"

بوڑھے باپ نے جواب دیا: ''بالکل درست! ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش اس لیے مفیداور کارگر ثابت ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے بچوں کونا خوشگوار نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے جوان کے نا قابل برداشت رویوں کے باعث بیدا ہوتا ہے۔ مزید براں ،نظم وضبط کے متعلق میں نے جو بچھ بھی بیشہ ور ماہرین اورا پئے تجربے کے ذریعے سیکھا ہے، بہترین ،نظم و ضبط نا خوشگوار اور نقلیمی تربیتی نوعیت کا حامل ہوتا ہے۔ اگر بینظم و صبط صرف نا خوشگوار یا صرف نقلیمی ہوتو ہے کا منہیں کرتا۔''

نوجوان باپ نے کہا: "میں نے اس نظم وضبط کونا خوشگوار بنادیا ہے۔ "وہ ہننے لگا اور پھر کہا: " کم از کم اس جھے میں، میں نے مہارت حاصل کرلی ہے۔ "

بوڑھاباپ نے بھی قبقہدلگایا اور کہنے لگا: ' تم نے کامیاب باپ بننے کا آغاز کر دیا ہے، ہے تا یہی بات؟''

نوجوان مخص نے پوچھا: "آپکیا کہنا چاہتے ہیں؟"

بوڑھے باپ نے جواب دیا: "تم نے اب اپنی غلطیوں پر ہنسنا شروع کر دیا ہے،
اس عمل کے ذریعے والدین کے سرے بہت بڑی پریشانی دور ہوجاتی ہے۔ تم میمعلوم کرنا
جاہتے ہوکہ ڈ انٹ ڈپٹ اور سرزنش کیونکر بہت زیادہ مفیداور موثر ٹابت ہوتی ہے، اس کے متعلق میں تہمیں بتا تا ہوں"

باپ نے پوچھا: ' جہیں؟ کیاتم دوبارہ یہ کام کروگی؟' ' نسخی بکی نیچے فرش پر دیکھ

کھر تھی بچی کا باپ مسکرایا اور اپنی چیکدار آنکھوں سے بچی کو دیکھتے ہوئے بولا:'' کیا تہمیں یقین ہے کہتم دوبارہ بیاکا منہیں کروگی، اورتم اپنی کہینوں کوڈھانپے بغیر تختہ سواری نہیں کروگی؟''

منھی بچی سکرانے لگی،اور پھراس نے روتے روتے ہنسنا شروع کر دیا،''ابا جان، نہیں،اب میں ایسانہیں کروں گی۔''

''بہت خوب، اب ٹھیک ہے، تم بہت ذہین بی ہو۔' پھراس کے باپ نے بیٹی کو گئے لگایا! اور بیٹی چلی گئی۔

کامیاب باپ نے اطمینان کا سانس لیااور کہا: ''خدا کاشکر ہے، وہ زیادہ زخمی نہیں ہوئی۔'' اب ملا قاتی اپنے دل کی بھڑاس نکالنے لگا:''صاف بات تو یہ ہے کہ شروع میں تو میں نے آپ کو بہت ہی سنگدل سمجھا۔ آپ نے بچی کی دیکھ بھال اس طرح نہیں کی جس طرح اس کی دیکھ بھال کی جانی جا ہے تھی۔''

بوڑھے باپ نے اتفاق کرتے ہوئے کہا: ''تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے اپنی بیٹی کی اس طرح تگہداشت نہیں کی جس طرح اس کی دیکھ بھال کی جانی چاہیے تھی ، لیکن میں نے اس سے بھی زیادہ اچھا کام کیا۔ میں نے اس سکھا دیا کہ اپنی تفاظت اور دیکھ بھال خود کیسے کی جاتی ہے۔ میراخیال ہے کہ جتنا جلد ہم سیکھ لیس کہ اپنی تفاظت اور نگہداشت کیسے کی جاتی ہے۔ میراخیال ہے کہ جتنا جلد ہم سیکھ لیس کہ اپنی تفاظت اور نگہداشت کیسے کی جاتی ہے اتناہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ میں اپنے بچوں میں سب سے اچھی چیز وہ پیدا کرنا چاہتا ہوں جو میں اپنے لیے بھی چاہتا ہوں ، اور وہ ہے'' اچھی فیصلہ سازی۔''

پھر بوڑھے باپ نے وضاحت کرتے ہوئے کہا:" میں کوشش کرتا ہوں کہ میرے بچے ای طرح اپنے تجربات کے ذریعے سیکھیں جس طرح خوش متی سے میں نے

دراصل میں ان کے متعلق کس انداز ہے سوچ رہا ہوں۔"

کامیاب باپ کے وضاحت کرتے ہوئے کہا: ''ابتدا میں بیرسب پچھ میرے
لیے،خصوصا، جب میں غصے میں تھا، بہت ہی مشکل تھالیکن جب اپنے بچوں کو یہ بتا نامقصود
ہوکہ انہوں نے ملطی کی ہے، لیکن اس کے باوجود میں ان ہے محبت کرتا ہوں، میر ابیدو بیان
کے لیے بہت بڑی تبدیلی کا باعث بنتا ہے اب میرا گھر انہ بہت ہی .....'

بوڑھے باپ کی بات اس وقت درمیان ہی میں رہ گئی جب اس کے کانوں میں رونے کی آ داز آئی جو کھڑکی کے باہرے آ رہی تھی۔اس کی چھوٹی بیٹی گریڑی تھی۔

بوڑھاباپ فورا اٹھااور ہاہرد کیھنے لگا۔اس کی بیٹی آہتہ آہتہ اٹھ رہی تھی ،اس کی کہنی سے تھوڑ اٹھوڑ اخون بہدر ہاتھالیکن وہ مجموعی طور پڑھیک تھی۔وہ بیٹھ گیااورا پنی بیٹی کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ ملاقاتی بہت جیران تھا۔ایسے معلوم ہور ہاتھا کہ باپ کواپنی بیٹی کی بروائی نہیں ہے۔

چھوٹی بیٹی روتی روتی ہاپ کے پاس آئی۔باپ پھی بھی نہیں بولا اوراس نے اپنی بیٹی کورو نے دیا۔ جب اس کارونا بند ہو گیا تو باپ نے پوچھا:" کیا تم ٹھیک ہو؟" بیٹی نے جواب دیا :ہاں۔ میری کہٹی پر چوٹ گلی ہے، لیکن چوٹ شدید نہیں "

باپ نے اپنی بیٹی کونہ تو گلے لگایا اور نہ ہی اسے سلی شفی دی مصرف اس نے بیکہا: "میری پیاری بیٹی ! کیاتم کہدیوں کو ڈھانے بغیر گیلی زمین پر تختہ سواری کے لیے دوبارہ جاؤں گی؟"

اب ملاقاتی بیسوچ رہاتھا۔ یہ باپ بہت ہی سنگدل ہے۔اسے تو جا ہیے تھا کہ فورا ہی بھاگ کرجاتا، بیٹی کواٹھالیتااوراس کی دیکھ بھال کرتا۔ نسخی بچی نے آ ہت ہے کہا:' دنہیں!''

ور منٹ فادر

کی نگرانی تقریباً مسلسل جاری رہی۔ جب بھی اس میں کس قدر خرابی پیدا ہو جاتی ، اسے واپس زمین پر بلالیاجا تا۔'

بوڑھے باپ نے کہا:'' تو اس طرح بیخلائی جہاز بھی بھی اپنے رائے ہے بہت زیادہ نہیں بھٹکا۔''

نو جوان شخف نے کہا: ''بالکل درست! یہی وجہ تھی کہ اسے بھی بھی کوئی برا مسئلہ پیش نہیں آیا، برا مسئلہ اس لیے بھی بھی پیش نہیں آیا کیونکہ برا مسئلہ پیدا ہی نہیں ہونے دیا گیا اور چھوٹے مسئلے کوفور زاور با آسانی حل کرلیا گیا۔''

نوجوان شخص بہت لطف محسوں کرر ہاتھا کہ وہ ایک جہاں دیدہ اور تجربے کارشخص کومعلومات مہیا کرر ہاتھا کہ وہ ایک جہاں دیدہ اور تجربے کارشخص کومعلومات مہیا کرر ہا ہے۔ بہر حال، وہ اس بوڑھے تفص کے ساتھ رفاقت میں بہت خوشی محسوں کرر ہاتھا۔ اے اب بیادراک ہونا شروع ہوگیا تھا کہ وہ بھی کس قدر عقل مند ہوسکتا ہے۔

جب نو جوان باب کواپی اس خوبی کے متعلق علم ہوا تو اس نے سوچا کہ ایک باپ کی حقیقت سے وہ اپنی اس خوبی کو کس طرح بخوبی طور پر استعال کرسکتا ہے۔

بوڑھاباب اس وقت بالکل خاموش تھا، اے علم تھا کہ نو جوان شخص کھے نہ کھے سوچ رہا ہے۔ پھراس نے کہا:''شایدتم بیسوچ رہے ہو کہ مسئلے کہ اس وقت ہی حل کر لیا جائے جب بیا بھی چھوٹا ہی ہو۔''

اب بوڑھے باپ کے چبرے پر مسکراہٹ تھی، وہ کہنے لگا:''اورتم مجھ سے سے پوچھ رہے ہو کہنے لگا:''اور مجھ سے سے پوچھ رہے ہو کہ ''فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش'' کیوں اس قدر مفید اور موثر ٹابت ہوتی ہے۔''

پہل سے نوجوان مخص ہے بوچھا:''کیا تہمیں یاد ہے ہمارے درمیان پہلی ملاقات کے موقع پر میں نے تہمیں کیا بتلایا تھا۔اس وقت تہمیں میں معلوم تھا کہتم پہلے ہی

اچنے تج ہات کے ذریعے سیھا۔ میں اپنے بیٹے بیٹیوں سے اس طرح کا رویہ اور طرزعمل اختیار کرتا ہوں، لینی میں یہ بھتا ہوں کہ میرے بیچے ہروہ کام کر سکتے ہیں جس کا انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اور ان میں سے کی کو بھی مدداور حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی بختر یہ کہ میں ان کے ساتھ ایسارویہ اور طرزعمل اپناتا ہوں جیسے وہ سب باصلاحیت نوجوان افراد ہیں۔ جب بھی بھار انہیں اپنی فلطی کا احساس نہیں ہوتا تو میں ان کی ہلکی سی فرانٹ ڈپٹ اور سرزنش کرتا ہوں۔ یہ ایک ایسا سادہ اور سہل طریقہ ہے جس کے ذریعے انہیں یہ علوم ہوجا تا ہے ان کی فلطی کا نتیجہ برابر آمد ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ان کے لیے اس لیے انہیں یہ مفیداور موثر ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے میں ان کے اجھے رویے پر نظر رکھ سکتا ہوں جو دہ ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کے بعداختیار کرتے ہیں۔''

نوجوان باپ نے کہا: 'میتو اس طرح ہے جس طرح ناسا(NASA) کا ''نظام نگرانی'' کہ جس کے ذریعے اپالو(Apollo) جا ند پراتر نے میں کامیاب ہوگیا۔'' کامیاب باپ نے جرانی کے عالم میں پوچھا: ''تمہار کیا مطلب ہے؟'' نوجوان باپ نے جواب دیا: ''وہی'' اپالو'' خلائی جہاز جو خلا بازوں کو جا ند کی طرف لے کر گیا تھا۔''

کامیاب باپ نے جواب دیا:'' کیاری سے ہے؟''

نوجوان شخص نے سر ہلا یا اور بوڑھے باپ نے کہا: "جبتم یہ جھتے ہوکہ ایا لونے اپنی مہم کا میابی کے ساتھ مکمل کی تو پھر بیا کے جیرت انگیز اور شاندار کارنامہ محسوس ہوتا ہے۔ مجھے ابھی تک یا دہے کہ میں کس قدر فخر محسوس کر رہاتھا کہ ہم امر کی جاند پر پہنچ والے سب مجھے ابھی تک یا دہے کہ میں کسی قدر فخر محسوس کر رہاتھا کہ ہم امر کی جاند پر پہنچ والے سب سے پہلے انسان تھے۔ لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس واقعے کا "فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش" کے ساتھ کی تعلق ہے؟"

نوجوان باب نے وضاحت كرتے ہوئے كہا: "ايالوكى كاميابى كارازية تھاكماس

98

نوجوان مخص نے جواب دیا: ' دنہیں ، میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندرامن وسکون کا ایک احساس موجود ہے۔''

بوڑھے باپ نے جواب دیا'' میں تم سے اتفاق کرتا، بہر حال ،تم کیا سجھتے ہو کہ بہت سے والدین سپر مارکیٹوں میں اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟''

نوجوان باپ نے کہا: ''آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب بچ سپر مارکیٹیوں میں نا قابل برداشت اور پربیثان کن رویہ اور طرزعمل اپناتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میں نے مختلف والدین کو مختلف طریقے اپناتے ویکھا ہے۔ لیکن والدین کی وہ شم مجھے بہت اچھی طرح یا دہے جوایے ان شم کے بچوں پر چین ، چلاتی اور آئہیں بلند آ واز برا بھلا کہتی ہے۔''

کامیاب باپ نے کہا: ''بالکل درست! ہم اکثر ایسے مواقعوں پر صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں لیکن تمہارا کیا خیال ہے کہ ہمیں اپنے چھوٹے نیچے کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے؟ یہ توابیا ہوگا کہ جیسے ہم ہیں سے ایک شخص ،ایک ایساشخص جوہیں فٹ لمبا ہوا در ہمیں گالیاں نکال رہا ہو۔ اگر سپر مارکیٹ کا مالک ، دو ہڑے اور بالنح افراد کے درمیان بیصورت حال وقوع پذیر ہوتا و یکھا تو وہ پولیس بلالیتا۔ لیکن اس وقت ہم کیا کریں جب ہمارے سامنے ایک بے بس بچے موجود ہو؟''

نو جوان باپ نے جواب دیا:'' جھے خدشہ ہے کہ میں اپنے بچوں پر چلا کوں اور چیخوں گااور انہیں باہر لے جا کوں گا۔''

بوڑھے باپ نے کہا: ''ہم سب یہی کرتے ہیں۔ جھے یاد ہے کہ جب میں نے
اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کوایک واحد طریقے کے طور پر اپنایا،
میر ابرا بیٹا اور میں کس قدر غصے میں اور ناراض تھے۔ میں نے اپنے سینے میں بہت کی نفر تنیں
اور کدور تیں چھپار کھتی تھیں ، اور بیسب ایک ہی لیمے میں باہرنگل آئیں۔ پھر جلد ہی میرے
بیٹے نے یہی بچھ کرنا شروع کر دیا۔ ہم جبران ہوجاتے ہیں کہ ہمارے بہت سے بچے خصیلے

سے منائل کاحل جانتے تھے اور یہ بھی کہتم جو پکھ جانتے تھے، وہ تم جبلی اور وجدانی طور پر استعالٰ نہیں کر ہے تھے؟''

نوجوان مخص نے کہا:''بہت خوب! جو کچھ میں کہنا چاہتا تھا، آپ نے اس کاعملی طور پر ظہار کرے دکھادیا۔''

بوڑھ خف نے کہا: ''صدیوں سے بہت سے والدین اپ بچوں کی پرورش کا بہترین فریضہ سرانجام وے رہے ہیں۔ مختف طریقوں کے ذریعے بیا چھے والدین جبلی اور وجدانی طور پراپی طریقوں کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ وہ اپ بچوں کوصاف صاف بتا دیے آیں کہ وہ اپ بچوں کوصاف صاف بتا دیے آیں کہ وہ اپ بچوں سے کس شم کے رویے اور طرزعمل کی تو قع رکھتے ہیں، وہ اپ بچوں کی تعریف وستائش کرتے ہیں، اور انہیں مارے پیٹے بغیر بیا حساس ولا دیتے ہیں کہ ان کا رویہ اور طرزعمل غلط ہے۔ فوری ڈانٹ و بٹ اور سرزنش اس لیے موٹر اور کارگر ٹابت ہوتی ہے کہ یہ ایک کرویہ ایک ایک کرویہ ایک کرویہ کے ساتھ اس فقد رکھتے ہیں۔

یہ بات اہم نیل ہے کہ میں اپنے بھوں کے متعلق کس انداز سے سوچتا موں بلکداہم بات میرہے کہ بچاہے متعلق کس انداز سے سوچتے ہیں۔

پھر بوڑھے باپ نے مختلف میں کے دلچسپ سوالات پو چھے: "اگر میرا ہرا کی بچہ خود کو بلا شبہ اہم اور قابل قدر سمجھے تو پھر کیا صورت حال واقع ہو؟ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے غصے اور پریشانی کا اظہار کرنے کے لیے غیر متشدہ طریقہ اپنا کیں تو پھر کسی صورت حال بیدا ہو، بینی ایسا طریقہ اس قتم کی ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش جس کے متعلق ہم بات کرتے رہے ہیں؟ اس امر کا کس قدرامکان ہے کہ وہ معاشرے کے لیے مسکلہ بن جا کیں گیان جسے افراد متشدہ مجم بن جاتے ہیں؟ کیا وہ معاشرے کے ساتھ جنگ پر جا کیں گیاں جسے افراد متشدہ مجم بن جاتے ہیں؟ کیا وہ معاشرے کے ساتھ جنگ پر جا کیں گیاں کے ہیں؟ یا چھرو گیر طریقوں کے ذریعے لوگوں کو پریشان کریں گے؟"

100

ہوتے ہیں،اوران نوجوانوں میں تشد دجرائم کی شرح بہت زیادہ ہے۔'

نوجوان باپ کہنے لگا: "مجھے قید خانے کا ایک گران یاد آ رہا ہے جس نے ٹیلی ویژن پر کہا تھا: "بب ہمارے چند بچ تشددرویدا پناتے ہیں تو پھر صرف متشدد مجرم ہی پیدا ہوں گے۔ "

نوجوان محفل نے اپنی بات جاری رکھی: ''تو آپ یہ کہدرہ تھے بچوں کی اصلاح کے اس بے ضرراور غیر متشدد طریقے کے دوطرح کے فوائد ہیں۔ ایک تو ہمارے معاشرے میں ایک تبدیلی رونما ہوسکتی ہے کیونکہ اگرزیادہ سے زیادہ لوگ یہ بے ضررطریقہ استعال کرنے گئیں تو ہمارے کم سے کم بچے تاراض اور جرم کی طرف راغب ہوں گے۔ پھر اگرہم بیطریقہ اپنے گھروں میں استعال کریں تو پھر ہمارے بچوں کاروبیا ورطرزعمل اصلاح کی جانب گامزن ہو جائے گا۔ ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش اس لیے مفید اور کارگر ہابت ہوتی کی جانب گامزن ہو جائے گا۔ ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش اس لیے مفید اور کارگر ہابت ہوتی نے کونکہ یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے بچوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ انہوں نے غلط اور براروبیا ورطرزعمل اپنایا ہے۔ ''فوری اہداف کا تعین'' ''فوری تعریف وستائش کا استعال' اور ''فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش' کے نفاذ کے ذریعے بچوں میں یہ احساس بیدا استعال' اور ''فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش' کے نفاذ کے ذریعے بچوں میں یہ احساس بیدا کردیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رؤیے اور طرزعمل کی اصلاح کرلیں۔''

نوجوان باپ کہنے لگا: "اب مجھے سمجھ آنے لگی ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال، تگہداشت اور اصلاح پر بنی میر تنوں طریقے، میرے اپنے گھر میں بھی مفیداور کارگر ثابت ہوں گے۔

بوڑھے باپ نے جواب دیا: ''یقیناً ،تمہارا خیال درست ہے! اب تمہیں صرف وہ کام کرنے کی ضرورت ہے جوتمہارے خیال کے مطابق مغیداور کارگر ہے۔ بیتمہارے لیے ایک مشکل کام ہوگا کہتم اپنے رویے میں تبدیلی لاؤ، پرانی عادات تبدیل کرلو، کین بیر سب کچوتمہارے لیے مغید ہوگا۔''

کامیاب باپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا: ''اور یہ بھی یا در کھوکہ اپنے بچوں کوان کے غلط رویوں کا احساس دلانے کے لیے تمہاری طرف سے اپنائے گئے یہ تینوں طریقے ، باپ کی طرف سے اپنے بچوں کی دیکھ بھال ، نگہداشت اور اصلاح کے ضمن میں محض ایک چھوٹی می اکائی ہے۔ بہر حال ، آگرتم ایک اچھے باپ کے مانندرویہ اور طرز ممل اپناؤے اور خواہ تم ان کے ساتھ محض ایک منٹ ہی صرف کرو جمہیں بہت زیادہ فائدہ حاصل اپناؤے اور خواہ تم ان کے ساتھ محض ایک منٹ ہی صرف کرو جمہیں بہت زیادہ فائدہ حاصل موگا۔ مزید بھر آل آگرتم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے سدھر جائیں تو پھر بھآ فاقی قانون یا در کھو!''

نوجوان باپ نے استفسار کیا: "میرقانون کیاہے؟"

بوڑھے باپ نے جواب دیا: ' میں کوشش کرتا ہوں کہاہے بچوں کے ساتھ وہی رویداور طرز عمل اپناؤں جس کی میں اپنے ساتھ ان کی طرف سے تو قع کرتا ہوں۔'

ملاقاتی کہنے لگا:''میرا خیال ہے کہ اب مجھے معلوم ہوگیا ہے کہ فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کیوں اس قدر مفیداور کارگرہے۔ بیاس سنہری اصول کے مانندہے کہ:

" دوسروں کے سراتھ وہی رویداور طرزعمل اپناؤ،

جس كىتم اپنے ليے دوسرول سے تو قع رکھتے ہو''

نوجوان شخص نے اپنی بات جاری رکھی:''ہم سب خطا کے پتلے ہیں۔میرا خیال ہے کہ ہم سب جا ہے ہیں۔میرا خیال ہے کہ ہم سب جا ہتے ہیں کہ جو خص واقعی ہم سے تجی محبت کرتا ہے، ہمیں بتائے کہ آپ کا میہ رویداور طرز عمل غلط ہے، لیکن آپ کی ذات اور شخصیت اہم اور قابل قدر ہے۔''

باب:14

### كاميابباپ

نو جوان مخف نے اپناسر ہلا یا اور کہنے لگا: '' مجھے نیس معلوم .....کہ میں ایسا کرسکوں گا۔ یہ میرے لیے بہت مشکل ہے کہ جن بچوں سے میں محبت کرتا ہوں، میں ان پر ہاتھ اٹھا ؤں اور پھرانہیں کہوں'' مجھے تم سے پیار ہے۔''

بوڑھاباپ ہنسااور کہنے لگا: "میں نے بینیں کہا کہ بیاس قدر آسان تھا!" اس نے ایک لمحے کے لیے وہ وقت یاد کیا جب اس نے پہلی مرتبہ "فوری ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش" کااستعال کیا۔وہ اس وقت آپے سے باہر ہور ہاتھا۔

بوڑھے باپ نے اپنی گزشتہ یا دیں کریدتے ہوئے کہا: ''میری بیوی اچا تک فوت ہوگئ تھی۔ والدین کی حیثیت سے صرف میں ہی گھر میں وجود تھا۔ پاپنچ بچوں میں سے دو یچے چھوٹے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ ان کا رویہ میر اساتھ بھی بہت برا تھا اور وہ خود اپنی ذات کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ جھے بچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان کی کسی طرح اصلاح کروں۔''

ملاقاتی کہنےلگا:''پھرآپ نے کیاطریقدافقیار کیا؟'' کامیاب باپ نے جواب دیا تواس کے چبرے پرمسکراہٹ تھی'' میں نے متبادل طریقے تلاش کیے!'' توجوان شخص کہنے لگا:'' وہ کون سے طریقے تھے؟'' ال دوران، ملاقاتی ایک ایسا شورس کر بہت جیران ہوا جیسے قریب ہی ہوائی جہاز از رہا ہو .....اچ تک بوڑھے باپ کا جھوٹا بیٹا اندر داخل ہوا اور کہنے لگا: "ابا جان! کیا میں ایک منٹ کے لیے دخل اندازی کرسکتا ہوں؟"

برژهاباپراضی ہوگیا۔اس نے فورانی بچکودہ کھلونا ہوائی جہاز واپس کر دیا جو اندرآ سکیا تھا۔

لڑکا'' شکریئ' کہتا ہوا کمرے سے رخصت ہوگیا۔ پھر باپ، اپنے ملا قاتی کی طرف مڑا ادر کہنے لگا،''تمہیں علم ہے میں اورتم، بہت حد تک اس کھلونا جہاز کے مانند بیں۔''

ملاقاتی نے یو مچھا:'' کیسے؟''

بوڑھا باپ کہنے لگا: "ہم اپنے بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے مثالی نمونے ہیں۔ وہ ہماری باتیں سننے سے زیادہ ہماری حرکات دیکھتے ہیں۔ جب ہم ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش کے دوران ناراض ہوتے ہیں یاغصے ہیں ہوتے ہیں یا جو بھی ہماری کیفیت ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتے کہ اس طریقے کے ذریعے ایک شخص اپنی کیفیات کا اظہار کرسکتا ہے۔"

نوجوان باپ کہنے لگا: 'واہدا بہت می وجوہات الی ہیں کہ جن کے باعث فوری ڈانٹ ڈیٹ اور سرزنش جیسی سادہ چیز اس قدر مفیداور کارگر ہے۔ بیچ، اپنے رویوں کے علاوہ بھی دیگر بہت می چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ وہ اپنے رویے اور اپنی ذات اور شخصیت کے متعلق بھی سیکھ سکتے ہیں۔''

> بوڑھے باپ نے کہا:''تم بھی توسیکھ رہے ہو!'' بوڑ ھاباپ خوش تھا کہ بینو جوان شخص اس سے ملاقات کے لیے آیا۔



104

باب:15

### "نيا"كاميابباب

شام ہونے میں ابھی کچھ دریقی کہ نوجوان باپ اپنے گھر پہنچا۔ اس کی بیوی نے نہایت اشتیاق سے پوچھا:''میری جان! تہہیں کیا کچھ معلوم ہوا؟''

نوجوان باپ مسکرایا اور کہنے لگا: ''تہہیں یقین نہیں آئے گا، کم از کم پہلے تو مجھے بھی یقین نہیں آ ہے گا، کم از کم پہلے تو مجھے بھی یقین نہیں آ یا تھا۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلے سے مجھے کیا پچھ معلوم ہے لیکن انہوں نے والدین کی طرف سے اپنے بچوں کی دیکھ بھال، تگہداشت اور اصلاح پر بنی معلومات، علم اور آ مجھی کو تین سادہ طریقوں میں تقسیم کر دیا جن کے ذریعے بچوں کو بیا حساس دلایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے علط رویہ اپنایا ہے جس کی اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ تمام طریقے بہایت ہی مفیداور کارگر ہیں۔''

خاتون مسكرانے كى اوركہا: '' بجھے يقين ہے كہ جب بيطريقے اپنی ذات اور شخصيت كومد نظر ركھ كراستعال كروں گی توبيہ مفيداور كارگروٹا بت ہوں گے۔ليكن اگر ہم نے ان طريقوں كے ذريعے اپنے بچوں كے رويوں بيس اصلاح رونما كرنى ہے تو پھر مزيد معلومات اورعلم حاصل كرنا ہوگا۔''

انہوں نے اپنے لیے کافی تیار کی اور تمام رات اس موضوع پر آپس میں بات

بوڑھے باپ نے کہا:''تم بتاؤتم کون سے طریقے اختیار کرتے؟'' نوجوان باپ کہنے لگا''یا تو میں حالات کو جوں کا توں رہنے دیتا یا حالات میں تبدیلی لانے کے لیے کوئی اپنا طریقہ اختیار کرتا۔''

بوڑھے باپ نے کہا: ''تم یہ کیے کہہ سکتے ہو کہ اگرتم پہلے دوطریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ استعال کرو گئو تم اپنی بیوی اور بچوں کی اصلاح کرسکو گئے؟'' نو جوان مخص ہننے لگا: ''نہیں ،الی بھی کوئی بات نہیں ہے!'' بوڑھاباپ کہنے لگا: ''تو پھرتم کیا کرو گئے؟''

نوجوان مخف کئی کمحوں تک سوچتا رہا۔ پھروہ کہنے لگا:''میرا خیال ہے کہ مجھے بیہ طریقیہ آزبانا چاہیے''

کامیاب باپ آ گے کو جھکا اور بلنداور کراری آ واز میں بولا:''کیا؟'' نوجوان باپ نے قبیققہ لگایا۔''میراخیال ہے کہ میں قدرے بردل تھا، کیا ٹھیک ہے؟''

کامیاب باپ نے جواب دیا''خود پر سے ہرتتم کا دیا وَاور پر بیٹانی دورکر دو پھن ہرکام''درست''کرنے کی کوشش نہ کرو علطیوں کے متعلق فکر مند نہ ہو ،غلطیاں تو انسان سے ہوتی رہتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہتم وہ کام کروجس کے متعلق تمہیں علم ہے!''نو جوان باپ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے بوڑھ شخص کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اس کاشکر یہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ جو بھی صورت حال ہوگی ، وہ اسے بتادےگا۔



ر۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے ' فوری تعربف ستائش' کا طریقہ استعال کیا۔

3- اس نے اپنے بچوں کے لیے''فوری ڈانٹ ڈپٹ اورسرزنش'' کا طریقہ استعال کیا۔

اس نے اپ بچوں کو بیار کیا، انہیں گلے لگایا، ان کے ساتھ ہر بات بچے تھے کی،
اپ خذبات واحساسات کا واضح طور پر اظہار کیا، اور اپنی غلطیوں کا خود بی
غذاق اڑا یا اور سب سے اہم بات اس نے بیکی کداس نے اپنے بچوں کو بھی سیہ
اقد امات اپنانے کی ترغیب دی۔ پھر اس نے ان تمام اقد امات اور طریقوں کا
ایک خلاصہ تیار کیا اور اپ ہر بچے کو اس کی ایک ایک نقل تیار کر کے دی تاکہ
انہیں بیطر سے از برہوجا کیں۔

چیت کرنے رہے، نوجوان باپ سوچ رہا تھا یہ تمام طریقے اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ بہرمال، دونوں میاں بیوی اپنے متعلق بھی گفتگو کرتے رہے۔

لیکن ابھی ان کے ذہن میں یہ بات واضح نہ تھی کدان طریقوں کا آغاز کیے

ال کہنے گی: ''اس تمام تجویز کے متعلق مجھے ایک بڑا مسئلہ نظر آرہا ہے۔ باپ یا مال کوا ہے ، باپ یا مال کوا ہے ، باپ منٹ سے زیادہ دفت صرف کرنا جا ہے۔''

باب نے اپنی بیوی کی اس بات سے اتفاق کیا: "میمی کچھاس کامیاب باپ نے مجھ سے کہا تھا اس میں بیا بات ہے اتفاق کیا: "میمی کچھاس کامیاب باپ نے مجھ سے کہا تھا اس میمی میں ہم جو بھی طریقہ میں اپنا نا چھا ہے اور میں بی کچھا ہے بیجوں کے ساتھ کرنا جا ہتا ہوں۔"

ماں نے ایک لیجے کے لیے سوچا اور کینے گی: ''اس صورت بیں مجھے منظور ہے'' پھراس نے اپنے خاوند کی طرف دیکھا اور کہنے گی: اور اس طریقے کے ذریعے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ وقت ہوگا۔

اگلی میں بین وجوان باپ نے وہ تمام طریقے آ زمانے کا آغاز کیا جواس نے سکھے سے ۔ شروع شروع میں بیسب کچھاس قدر آسان نہیں تھا۔ وہ بہت پریشان ہوگیا تھا اور اس کے نیچ بھی اپنے باپ کے رویے کو بچھ نہیں پائے تھے لیکن اپنی بیوی کی مدداور تعاون کے ذریعے وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں کا میاب ہوگیا۔

وہ کامیاب باپ محض اس وجہ کے باعث نہیں ثابت ہوا کہ اس نے پہلے ہی کچھ کے لیاتھا بلکہ وہ کامیاب باپ اس لیے ثابت ہوا کہ اس نے مندرجہ ذیل اقد امات اپنائے: 1- اس نے اپنے بچوں کے لیے'' فوری اہداف'' متعین کئے۔ بمی فراہم کردی تعیں۔

جن لوگوں کے پاس ان طریقوں کی نقلیں موجودتھیں، وہ انہیں بار بار پڑھتے رہے تھے تا کہ بیطریقے انہیں بہتر طور پرمعلوم ہوجا کیں اور دہ ان کا زیادہ سے زیادہ بہتر اور مغید استعال کرسکیں۔

اس باپ کومعلوم تھا کہ کی چیز کے ملی استعال کے لیے لازی ہے کہ اس چیز کو بار بارد ہرایا اور یادکیا جائے۔

بھرجلد ہی اس باپ کے اڑوس پڑوس میں کئی باپ'' کامیاب باپ'' بن گئے۔ بعض افراد نے بیتمام طریقے اپنے بڑے بیٹوں کودیئے تا کہ دہ انہیں یاد کرسکیں۔

اور پھران بیٹوں نے بھی دوسرے افراد کو بیمعلومات مہیا کریں۔

مجریہ علاقہ، ایک ایسے علاقے کا روپ دھار گیا جہاں سب لوگ لطف آمیز انداز میں رہ رہے تھے۔

ایک شام، جب بیر' کامیاب باپ' اینے گھر میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اس وقت خود کو نہایت خوش قسمت تصور کرر ہاتھا۔

اس نے خودکو بیتخددیا کہ اس نے بہت کم وقت میں بہترین نتائج حاصل کر لئے سے۔اب اس کے پاس بہت وقت تھا کہ وہ سوج بچار کرے اور اپنے گھر انے کومطلوبہ مدد اور معاونت فراہم کرے۔

اب اس کے پاس تلاش کرنے کے لیے بہت وقت تھا تا کہ وہ صحت مند اور تن رست رہے۔

اے اب دوسرے باپوں کے مانند جذباتی اور طبعی امراض بھی لاحق نہتھ۔ اب اے معلوم تھا کہ چونکہ اب اس کی زندگی میں پریشانی اور بے چینی بہت کم ہے، وہ اب زیادہ دیر تک زندہ رہ سکتا ہے۔ باب.16

# آپ اور آپ کے بچوں کے لیے تھنہ

کئی سال بعدیہ باپ جوہمی نوجوان تھا، اپنے مامنی کے ان کھات کی طرف نظر دوڑار ہاتھا جب اس نے پہلی بار''فوری تعریف وستائش'' کے اصول کے متعلق سنا تھا۔ وو بہت خوش تھا کہ اس نے وہ سب بچھتح مریکر لیا تھا جواس نے '' پہلے'' کامیاب باپ سے سیکھا تھا۔

اس نے بیتمام معلومات ایک کائی میں درج کررکمی تعین اور اس کی نقلیل ان افراد کودی تعین جواس سے طلب کرتے ہتے۔

اسے اپنا وہ دوست یاد آیا جس نے اسے پہلی دفعہ اس کامیاب باپ کے پاس بھیجا تھا۔ اس نے اپنا اس مطریقوں کی بھیجا تھا۔ اس نے اپنا اس دوست سے یہ بھی کہدیا تھا کہ آیا اس بھی ان تمام طریقوں کی نقل جا ہے یانہیں۔

پھراس دوست نے اسے فون کیا اور کہنے لگا ''میں تمہار اشکریہ ادائمیں کرسکتا۔''
اب میں بذات خود کامیاب باپ بننے کے لیے تین اہم طریقے استعال کر رہا ہوں ، ادراب
میرے کھرانے میں انقلاب آفرین تبدیلی آ چکی ہے!''

میشخص بہت خوش تھا کہ دوسرے باپ بھی " کامیاب باپ" بننے کے لیے یہ طریقے استعال کررہے ہیں اوراہ سیجی خوشی تھی کہ اس نے بیمعلومات دوسرے افراد کو

110

باب:17

### دوسروں کے لیے تحفہ

اچا تک اس مخفل کے کا نول میں اپنی بیوی کی آ واز سنائی دی: 'میری جان، تہہیں پر بیٹان کرنے کی معافی جاہتی ہوں۔ لیکن فون پر ایک نوجوان خاتون موجود ہے۔ وہ ہمارے پاس آ کر اپنے بچوں کی پرورش کے سلسلے میں ہمارے ساتھ ملاقات کرنا جاہتی ہے۔''

ینو جوان ماں ،جس نے اپنے خاوند کود یکھاتھا کہ اس نے کس طرح اپنے بچوں کے رویوں میں اصلاح کی اور انہیں احساس دلایا کہ ان کا غلط رویہ ان کے لیے اور دوسروں کے لیے پریشان کن ثابت ہوسکتا ہے ،جس کے باعث ان کے گھر انے کے حالات بہتر ہوگئے ،اس نے بھی بہی طریقے استعال کرنے شروع کر دیے تھے۔اس نے اپنے خاوند سے کہا:''اگرتم پند کروتو اس موضوع پر گفتگو کے حوالے سے تبہارے ساتھ شامل ہوکر مجھے خوشی ہوگی۔''

شوہرنے جواب دیا: ''میری جان، کیاتم میرے ساتھ شامل ہوگ۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوگ میکن ہے کہ کیسے ایک مال اور اچھی بات ہوگ میکن ہے کہ ہم اسے بتا سکیس کہ ہم نے وہ پچھ سیکھا ہے کہ کیسے ایک مال اور باپ اس نظام کومختلف طریقے کے ذریعے استعال کرتے ہیں تا کہ انہیں یکسال نتائج حاصل ہو سکیں۔

اور اے بیمجی معلوم تھا کہ جن دیگر افراد نے اپنے گھر انوں میں بیطریقے استعال کئے، وہ بھی اس طرح کے فوائدے مستفید ہورہے ہیں۔

اس گھرانے کو وہ اکثر مسائل پیش نہیں آ رہے تھے جن میں دوسرے گھرانے گرفتار تھے لیکن اس کے گھرانے نے مایوی اور پریشانی سے محفوظ رہنے کے لیے بہت محنت دمشقت سے کام لیا تھا، انہیں ایسی خوشی نصیب ہوئی تھی جو کسی کسی کونصیب ہوتی ہے اور انہیں معلوم تھا گدا یک پرمسرت گھرانے کا طمینان کیا ہوتا ہے۔

پھریے نیا کامیاب باپ اپنی پندیدہ کری ہے اٹھا اور اپنے گھر میں ادھر ادھر پھرنے لگا۔ دہ اس وقت گہری سوچوں میں گم تھا۔

ایک باپ اورایک انسان کی حیثیت سے وہ بہت خوشی محسوں کررہا تھا۔اس نے اپنے گھرانے کی دیکھ بھال اور نگہداشت پر بٹنی جوروبیہ اور طرز عمل اپنایا تھا اس کے باعث اسے بہت سے نوائد حاصل ہوئے تھے۔اپنے گھرانے کے ہر فرد کے لیے اس کے دل میں محبت و پیار کے جذبات پیدا ہوگئے تھے۔

اسے اب معلوم ہوگیا تھا کہ وہ اس لیے ایک موٹر اور کا میاب باپ بن گیا تھا کیونکہ اس کے بچوں نے میسکھ لیا تھا کہ اپنی شخصیت اور ذات سے محبت و بیار کیے کیا جاتا ہے۔

اورشایدسب سے اہم فائدہ اسے بیرحاصل ہوا تھا کہ اب اسے اپی شخصیت بھی لطف آ میزمعلوم ہور ہی تھی۔



نیا کامیاب باپ بہت خوش تھا۔ اسے معلوم تھا کداکٹر ماں باپ اپنے بچوں کر پرورش میں زیادہ سے زیادہ دلی ہے۔ ان میں سے بچھاس قدر مشاق تھے کہ جس طرح وہ یہ سیجے کاشوقین تھا کہ وہ اپنے بچول کی بہتر اور شاندار پرورش کیسے کرسکتا ہے۔ اس طرح وہ یہ سیجے کاشوقین تھا کہ وہ اپنے بچول کی بہتر اور شاندار پرورش کیسے کرسکتا ہے۔ وہ ایک اس باب کے گھرانے کے تمام افراد بہت ہی مستعد اور خوش تھے۔ وہ ایک دوسرے کی رفاقت سے لطف اندوز ہور ہے تھے۔ جولوگ انہیں جانے تھے، انہوں نے بھی ان کے قش قدم پر چلتے ہوئے اپنے گھرانے میں خوشی اور مسرت کی فضا پیدا کردی۔ اپنی اس حیثیت کے باعث یہ باپ خود کو بہت خوش محسوس کرر ہاتھا۔

اس نے نون کرنے والی خاتون کو کہا: ''آپ کسی بھی وقت تشریف لاسکتی ہیں!'
اور پھر جلد ہی وہ اور اس کی بیوی ایک خوبصورت اور ذہین تو جوان خاتون سے گفتگو کررہے
سنے ۔ نئے کامیاب باپ نے کہا'' بچوں کی کامیاب دیکھ بھال ، گلہداشت اور اصلاح کے
ضمن میں ہم آپ کو بخوشی مختلف طریقے بتا کیں گے۔

اپنے لیے کامیا بی کے اصول ، دوسروں کو بھی بتا نامت بھو لیئے۔

اپنے لیے کامیا بی کے اصول ، دوسروں کو بھی بتا نامت بھو لیئے۔